طباعت: زیر نگرانی جناب جلال الدین اکبر

«ار دو کمپیوٹر سنر فون نمبر 4530850 سیلولر 9848022987

- 181/M/35 17 روبروجامعه عائشه نسوان

- داراب جتگ كالوني مادناپيث حيدرآباد ٥٩ (اے يي)

1/G/02/W-175 dt 22-11.02 نه سهم شب ساه سے ، ذرا دیکھ تو اُفق بر ہے جہان نور پنہال اِنہیں ظلمتول کے آگے 27 L / ROP W. P 102-9 عزيز حسين عزيز فا لكن باؤز، 1-24/E/3A/3B فرح كالونى، سعيدآباد، حيدرآباد ـ 500059 (اے۔یی)۔انڈیا فون (رہائش): 4531097

### جمله حقوق تجق محمد وجاهت حسين عادل (فرزندا كبر) محفوظ

Acc No. UI. طبع 743 : فسمبر ۱۹۹۸ء

سنهراشاعت : الفلاح كمپيوٹرس مادنا پيكى ، سعيد آباد حيدر آباد فون: 4413793 كتابت

: او البس \_ گرافکس ، نارائن گوڑہ ، حیدرآباد طباعيت

تعداد : خطاط العصريناليجناب مجمعيد السلام صاحب سرورق

تزنكين وتشكيل : مصنف

: مصنف **Rs.** : حيدر آباد -/100 (اضافه پوسل چارجس ديگرشهروں کيلئے) قيمت

(mage د عور ب: -/50 SR (سعود ک

: مَكْتَبُه شِعر و حَكمت، 659/2-3-6، كياذيد لين، سوماجي گوزه، حيدرآباد ناشر

كتاب ملنے كے پتے ا ـ مكتيد شعر و حكمت، 659/2 - 3-6، كياذيد لين، سوماجي گوڙه، حيدر آباد ـ

٢ - حسامي بك ديو، حيار مينار، حيد رآباد

سـ سيلز كاؤنثر روزنامه سياست، جواهر لال نهر ورودْ، حيد رآباد \_ همه الکتاب پبلشر ز، گن فاؤنڈری ،حیدرآباد۔

۵- حیدر آباد کشریری فورم (حلف) 659/2-3-6، کیاڈیہ لین، سوماجی گوڑہ، حیدر آباد۔ ٢- استود عش بك ماؤز ، حيار مينار ، حيد رآباد

٤- اقبال اكيريم، مدينه منشن، نارائن گوژه، حيدر آباد

٨- سب رس كتاب گهر، سوماجي گوژه، حيدرآباد\_

9۔ادارہ شکو فیہ، 31 بیچلرس کوارٹرس، معظم جاہی مارکیٹ محید ر آباد۔ ٠١ ـ المجمن ترقی ارد و،ار دوبال، حمایت نگر، حید رآباد ـ

اا - بمكان مصنف ـ فالكن باؤز فرح كالوني، سعيد آباد حيدر آباد \_ فون ربائش 4531097 ـ

۱۲ مکتبه جامعه، جامعه نگر، د بلی۔

۱۳۔ شب خون کتاب گھر،313رانی منڈی،الہ آباد 3۔

یہ مجموعہ کلام اردواکیڈی آندھراپر دیش حیدرآباد کی جُزوی اِعانت سے شاکع کیا گیا۔



|            |                                                 | 74             | 7<br>)                         |             |
|------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|
| صفحهنمبر   | اشاره                                           | صنف            | <i>i</i> <sup>3</sup> <i>i</i> | 1.5%        |
| 1          | ٹا نکیٹل<br>ا                                   |                |                                | 1           |
| ,          | اشاعتى تفصيل                                    |                |                                | . ٢         |
| 1+         | انتساب                                          |                |                                | ۳           |
| 11         | تعارف .                                         |                |                                | ~           |
| ۲۱_۱۲      | آپ بیتی                                         |                |                                | ۵           |
| ۵۱۸۱       | ادب میں جموداور تقطل کااحساس(ذاتی رائے)         |                |                                | Y           |
| 19         | عطا کر تاہے جب توہی تواپنے دل سے کیامانگوں      | R              | 1                              | 4           |
| 7.         | روشیٰ آپ ہیں دیا ہو ل میں                       | *              | ٢                              | ^           |
| 71         | اس کا ئنات میں ہیں جلوہ نمامحمہ                 | نعت شريف       | 1                              | 9           |
| i rr       | دیده بینااگر بو وا دل بیدار کا                  | •              | ٢                              | 1-          |
| ۲۳         | ہو مری زندگی مدینے میں                          | ` <b>*</b>     | ٣                              | 11          |
| 20         | خلفائے راشدین                                   |                | ţ                              | 15          |
| i ra       | بار گاه امام حسین ٔ                             | <i>*</i>       | ۲                              | 11          |
| ry         | آدمی مشعیہِ خاک کاخاکہ                          |                | ſ                              | ۱۴          |
| 1/2        | ائے نقیب فکرودائش ہوش کا پیکر تو بن             | تنقيد پر تنقيد | 1                              | 10          |
| 1 1/       | غزلیں                                           | غزليس          |                                | 17          |
| <b>79</b>  | شاعری کی دھن ہے طاری چھر وہی دیوا تگی           | *              | . 1                            | 14          |
| ۳٠         | کب تک میہ کہوا پنی نگاہوں نے گروں میں           |                | ۲                              | IA          |
| <u> </u> m | میری روداد مرے عیب وہنر تک پڑھئے                | •              | ٣                              | 19          |
| rr         | تو تو پھر کا صنم ہے جانتا ہوں کیا کروں          | •              | ۴                              | <b>Y</b> :+ |
| mm         | میں ہوں وہ مسافر وقت کہ جسے گھرنہ در کی تلاش ہے | •              | ۵                              | ۲۱          |
| ۳۳         | زیست ہے ہر زحمت حدے گزرجانے کانام               | •              | 4                              | 22          |
| بهم شو     | توہے مضطرب اے زاہد پس اضطراب کیاہے              | ,              | ۷                              | ۲۳          |

|              | الروش والعالية الرازمات يكن بين هم                                                                             |   | Λ            |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------------|
| ۳۵           | مرد کابل کی ایست کار ماه سازی می<br>شعور و حوصله گر آگبی ه آل گها بو تا                                        |   |              | i           |
| <b>F</b> 0   | •                                                                                                              |   |              | ra i        |
| 7            | سیم میده بیار ہیں لا<br>میدہ سے ناشب مھ                                                                        |   | 1+           | 71          |
| m2           | سب کوملتی ہے کب خوشی یول بھی                                                                                   |   | 11           | r !         |
| r_           | خوابوں کا پیربن ہے خیالوں کا پیربن<br>تر سر سا                                                                 |   | ir           | τΛ <u>j</u> |
| <b>F</b> A   | جوز ندگی کے سفر میں آئیں وہ دشت وصحرا کھنگال رکھنا<br>سیریں میں میں میں میں ایک                                | • | ır           | ra :        |
| m9           | کھ ت لگلے تھے اندھی خوش کیلئے                                                                                  | • | 10           | r•          |
| ſ <b>~</b> ◆ | کیوں خبر میں بی رہا کرتے ہیں اکثر قافلے                                                                        | • | 12           | rı          |
| f* +         | پھر سفر پر جارہے ہیں ہم سفر کو چھوڑ کر                                                                         | • | 17           | rr          |
| ۱۳۱          | ین کے جس کودل محجل جائےوہ نغمہ بھیج دو                                                                         | , | · <b>-</b>   | rr          |
| <u>۳</u> 1   | بهحی خیرات کونو نانه دینا                                                                                      |   | 1/\(\Delta\) | ۲۴          |
| ME           | بإرب جبال مين كيساطو فالالفا ببواہ                                                                             |   | įΨ           | m2          |
| or           | تنم زندگ ہے اُسیئے ہم کیول نہ جی لگائیں                                                                        |   | r +          | 77          |
| ~~           | یاد کبھی جب آ جاتی ہے بھولے ہوئے انسانوں کی                                                                    |   | ri           | ۳∠          |
| ~~           | مری چاہتوں کی دنیاری نفر تول کے آگے                                                                            |   | 77           | MA          |
| <u> ۳۵</u>   | اجائے جس جگہ ملزم اندھیرے مدتی تھبرے                                                                           | 5 | **           | <b>F</b> 4  |
| 4            | <sup>سب</sup> ا سباساجهانِ رنگ و بوہے اور ہوا                                                                  |   | <u> </u>     | r.          |
| 82           | ہم کو تم کی بھیک دے کروہ خوش کے نام سے                                                                         | • | 12           | ا م         |
| 42           | دائرہاطراف میرے یول نہ تھینچو بیارے                                                                            |   | ٢٦           | ۳۲          |
| ٣٨           | ساری روداد و فاساری حکایت یو چھو                                                                               | * | 1-           | 7           |
| ~9           | جب سے ہوئی ہے زحمت تکرار گفتگو                                                                                 | , | EA           | 22          |
| <b>۴</b> ۹   | حاندنی سے چونکیں ئے دھوپ میں نہائیں گ                                                                          |   | ra           | ۳۵          |
| ۵۰           | رشة ناطح كيابين اك آزار ہے بير                                                                                 |   | •·•          | ۲٦          |
| ۵۱           | مین بین مشی د بیار کی<br>مین مین مشی د بیار کی                                                                 |   | Γ,           | کے ۲        |
| ۵۲           | ابل دل ابل نظر ، اہل صفا میٹھے ہیں آ                                                                           |   | Fr           | ~ \         |
| or           | یہ حقیقت بی نہیں ہے ایک افسانہ بھی ہے                                                                          | 2 |              | r a         |
| or!          | ئات نه جیجار خنا، منجر نه چ <u>سیار کهنا</u><br>کات نه جیجار خنا، منجر نه چ <u>سیار کهنا</u>                   |   |              | 7•          |
|              | ر با در این بیان بیان بیان در مطال در کاری این میلاد در مطال در کاری در میلاد در میلاد در میلاد در میلاد در می |   | -3           | ΔI          |
| L            |                                                                                                                |   |              |             |

| _ |              |                                                        |    |            |            |
|---|--------------|--------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| : | ۵۳           | وہ مرب اس کے سب پربات کرتے ہیں                         |    | ٣٩         | عد         |
| ! | ۵۵           | د لر کو سے ملا کیجھ تو سکوں جب سے لگی جیب              |    | r_         | عد         |
|   | 2            | <b>یون بی را</b> تی پراتر اہواہے شیشہ                  |    | - 1        | ٥٣         |
| : | ۵۷           | جِبِلْغُولَ کے سلگنے سے اندھیرا کم نہیں ہو تا          |    | F 3        | ۵۵         |
|   | ۵۸           | شاک پروانہ کی طرح با نکین کے ساتھ ہو <u>ل</u>          |    | <b>~</b> • | 24         |
|   | ۵۹           | ِ نہ کچھ خوشی کی خوشی ہو ئی ہے نہ کو ئی غم کااثر ہواہے |    | ~1         | ٥٧         |
|   | ٧٠٠          | دن دہاڑے آرز وئے زندگی کرتے ہوئے                       | *  | 4          | ۵۸         |
| : | 71           | میں تمھاراہوں یہ تم نے کیا کہا کو ئی نہیں!             | *  | ٣٣         | ۵۹         |
|   | 71           | مم کو دیوانه نه منجھو ہم ہیں موجی آ دمی                | 3  | ~~         | 4+         |
|   | 44           | بول نہ جذبات کے دھارے میں مجل کر تیر و                 | ۶. | ۳۵         | 71         |
| : | 70           | سو نجیتے ہیں حل مسائل کا تو تھک جاتے ہیں اوگ           | *  | ۲۳         | 75         |
| į | ۵۲.          | فرفت کے پھریہ شام وسحر دے گیا کوئی                     | 4  | ~_         | 41         |
| 1 | 77           | دوسروں کادر داکثرا یک افسانه لگا                       | *  | ۴۸         | 40         |
| 1 | 72           | جانے دل کاچراغ تھا کیسا                                | *  | 4          | ۵۲         |
| 1 | ۸۲           | خوبصورت ہی ہے غالی زندگی                               | *  | ۵٠         | 77         |
| 1 | 79           | ہے دنیا کانہ ملناگر مصیبت                              | •  | ۵۱         | 44         |
|   | ۷٠           | ساُیہ جواونچے گھر کا ہمارے صحن میں ہے                  | *  | ۵۲         | ٨٢         |
| 1 | <b>ا</b>     | دریہ سائل کی طرح آ کے تھہر جاتا ہے                     | •  | ۵۳         | 79         |
|   | 4            | ہونی تو ہو کر رہے گی ہے بسی رہ جائیگی                  | ş  | ۵۳         | 4          |
|   | 2m           | اگریےاعتنائی ہے روانہ ہو گیا ہو تا                     | •  | ۵۵         | ∠1         |
| i | 4٣           | ہو تا نہیں اجالا نور سحر ہے پہلے                       | *  | 24         | <b>4</b> ٢ |
| į | ۷۵           | جس دن سے کناروں نے یائی میں اُچھالا ہے                 | *  | ۵۷         | <u>۷</u> ۳ |
| 1 | <b>4</b> 7   | يوںاينے آپ کو خطرات ميں ہم خود ہی لابيٹھے              | *  | ۵۸         | ۷۴         |
| į | 44           | یہ چڑھتی دھوپ نے دیکھا کہاں ہے                         | *  | ۵۹         | ۷۵         |
| į | - <b>८</b> ٨ | غُم كاسابيه اوج پر آياشبِ تاريك ميں                    | *  | 4+         | 4          |
| 1 | 49           | تازو نیاز دھوپ کے سر پراٹھائیے                         | *  | ١٢.        | 44         |
| į | ۷٩ .         | چوٹ کھانا ، مسکرانا ، ول جگر کاکام ہے                  | *  | 44         | ۷۸         |
| 1 | ۸٠           | جب سفر سے لوٹ کر ہم گھر چلے تو کیانہ تھا               | £  | 41         | 49         |
|   |              | <del></del>                                            |    |            |            |

|          | 1                                           |     |           |           |
|----------|---------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| <br>Λί   | فطرتی غم آج مصنوعی خوش میں غرق ہے           | ,   | 40        | ۸٠        |
| /\'<br>\ | سیساطل کے تماشائی مگہبانوں میں رہتے ہیں     | * " | ۱۵ .      | ΛI        |
| AT       | یں<br>دن نکلتے ہی سنور جانا ہے              | •   | ۲۲        | ٨٢        |
| Λ<br>Λ   | اُڑے ذرے خاک کے اس المجمن تک آگئے           | *   | 42        | ۸۳        |
| ٨٣       | کوئی ہر گزنہ یہ سمجھے کہ انجانے میں آئبیٹھے | •   | ۸۲        | ۸۳ (      |
| ۸۵       | الجھن کوادر بھی کچھ الجھا گئی ہیں آئیسیں    | *   | 49        | ۸۵        |
| AY       | ہے مراگھربار میں بے گھر نہیں                | •   | 4         | ٢٨        |
| ۸4       | بعولنے والے نہ رئیا تا تو کیاجا تاترا       | *   | · 41      | 14        |
| ۸۸       | کچھ کہامیں نے تورنیانے مرابحیین کہا         | •   | 4         | ۸۸        |
| ۸۹ .     | آپ کے واسطے اناسب کچھ                       | *   | 4         | <b>^9</b> |
| 9+       | زباكِ ہو مشتعل توسر ديہ حالات كيا ہو نگے    | •   | 4         | 9+        |
| 91       | المراكز داب مين آخر سفينه ان دنون           | •   | 20        | 91        |
| 97       | آج خطرے میں نظر آتے ہیں آ ٹار چین           | *   | 44        | 97        |
| 91~      | ا بی تہذیب کی تصویر جلادی تونے              | •   | 44        | 91        |
| 91~      | شکاری این کو تاہی پیہ بچھتایا تو کیا حاصل   | #   | 4         | 417       |
| 90       | وفت ہی کا تھیل ہے جس نے دیاہے بل انھیں      |     | 4         | 90        |
| 94       | وفتے کے سلاب میں بہتا ہواد ریار ہا          |     | ۸٠        | 94        |
| 94       | زندگی تجھے سے بڑاد لدل نہیں دیکھا کوئی      | *   | M         | 92        |
| 9/       | رہبر کسی کاہےنہ ہی رستہ چلے چلو             |     | Ar        | 9.        |
| 99       | نہ چھیڑاں حال میں بادِ خزاں قصے تو گلشن کے  |     | ٨٣        | 99        |
| 4        | بم كومة سے كوئى مطلب بند مخانے سے           | •   | ٨٣        | 1++       |
| 1+1      | جس شہر کی خاک تھے چھانے ہوئے                | •   | ۸۵        | 1+1       |
| 1+1      | ندا پی سدھ ہے نہ دنیا کا ہے خیال مجھے       |     | YA.       | 1+1       |
| 1+1"     | تسلول کے شکفتہ گلاب رکھ دینا                |     | 1         | 1+r       |
| 1+14     | حوصلہ گردش ایام سے برتر رکھنا               |     | ۸۸        | الحار     |
| 1•0      | تظم دریا کاکسی حجمیل بیدلادانه کریں         |     | <b>A9</b> | 1+6       |
| 1•4      | حجرندوں کی نگاہوں میں خس وخاشاک ہے دنیا     | #   | 9+        | 1•        |
| 104      | وقت پیر کہتاہے کہ مجنوں کو ہی دانا کہو      | •   | 91        | 1+4       |

| <b></b>  |         |                                                   |            |              |     | •      |
|----------|---------|---------------------------------------------------|------------|--------------|-----|--------|
| į        | f•A     | د کھاوے کی میہ شہر ت اور حجمو ٹی شان رہنے دے      | *          | 95           | 1+1 |        |
| -        | 1+9     | زندگی صرف تری حسرت املاک میں ہے                   | <b>≯</b> . | 91           | 1+9 | !<br>! |
| į        | 11+     | یہ کس نے کہدیا کہ منور نہیں ہیں ہم                | *          | 91~          | 11+ |        |
| į        | 111     | خاکساری کرتے کرتے خار گھنگھر وین گئے<br>:         | *          | 90           | 111 |        |
| !<br>!   | 111     | یه تشیمی راه ہے و هیمی ذرار فتار کر               | *          | PP.          | 111 | !      |
|          | 111     | جو کلیال زینت گلشن تھیں خاص دعام کی خاطر          | *          | 92           | 111 | į      |
| 5        | 110     | ائے مسجانسخہ تحکمت کاحاصل اور ہے                  | <b>*</b>   | 91           | 110 | i      |
| T Des    | 3.      | یہ مت یو حچھو کہ کوہ طوّرہے کیا                   | *          | 99           | 110 | !      |
|          | 114     | میں بھی فانی تو بھی فانی اور باقی کچھ نہیں        | <b>*</b>   | 1++          | 117 | į      |
| į        | 114     | محافظ ہے، سہار اہے، بجاہے                         | * .        | 1+1          | 114 | :      |
| #<br>-   | 11/     | یہ د نیااک تھلونا ہے، خداہے                       |            | 1+1          | IIA | !      |
| i        | 119     | نظمين                                             | نظم        |              | 119 | į      |
| į        | 11+     | شاعرنامه                                          | *          | 1 -          | 11+ | ;<br>! |
|          | 177_171 | جمناکے کنارے تاج                                  | •          | , r          | 171 | !      |
| į        | 124     | "مبار كباد" (به منهن انتخابات حلقه ارباب ذوق جده) | •          | ۳            | irr | į      |
|          | 120     | " نياسال "                                        |            | , <b>r</b>   | 122 | į      |
| į        | ١٢٥     | " ایک آس "                                        |            | ۵            | 150 | !      |
| į        | ITY     | د عکبوت"                                          | *          | , <b>4</b> . | 110 | i      |
| į        | 114     | ''بادل دکیھ کے گھڑے پھوڑنا''                      | . •        | _            | 174 | į      |
| !        | 15V     | " انتباه " ـ "جدت" ـ "آلودگی"                     | •          | 1+_^         | 114 | !      |
| į        | 179     | "گرب تنهائی"                                      |            | #            | ITA | į      |
|          | .100    | "کشف تنهائي"                                      | •          | 11           | 119 | •      |
|          | - 111   | ۹۷۸ء میں فیملی کی سعود ی عرب آمدیر۔ایک تاثر       | •          | ı Im         | 11- | !      |
| 1        | ۲۳۱۳۲   | ایک بیام ۔۔۔۔اصحابِ زرکے نام                      |            | الر          | 171 | į      |
|          | ١٣١٢    | " تضمين                                           | •          | 10           | 127 |        |
| •        | ١٣٥     | " بمسايي"                                         |            | 14           | 122 | !      |
| i        | 124     | " خواهشول كاسفر"                                  | •          | 14           | irr | Ī      |
|          | IPZ     | «منصوبه                                           | •          | 1/           | 110 |        |
| <b>L</b> |         |                                                   |            |              |     |        |

| <u>^</u>                                      |     |        |        |
|-----------------------------------------------|-----|--------|--------|
| "مباہات"                                      | ·   | 19     | my     |
| . : -<br>"اترے گا آسان بھلاخاک پر کہاں"       |     | ۲٠     | 12     |
| "بادماضی"                                     | *,  | 71     | ۱۳۸    |
| تە<br>"واپىي"                                 | *   | 22     | 114    |
| "منزلنامعلوم"                                 | *   | ۲۳     | 160    |
| " لمُعَانه" ـ" جرات موج "                     | *   | 20_22  | ורו    |
| "بر نداون کا بنجاره "                         | *   | ۲٦     | ١٣٢    |
| "شابی جمهوریت "                               | . * | 72     | 164    |
| الصف سالع کی برسی پر نذرانه عقید ت            | *   | ۲۸     | الدلد  |
| ''ائے وطن ہندوستال''                          | *   | 79     | 100    |
| " اژرها "                                     | *   | ۳+     | الدلم  |
| " تو پھراس ممارت کاحافظ خداہے"                | *   | ۳۱     | 184    |
| "وه سحرلوٹ کر آ گئی بھی تو کیا''              | *   | ٣٢     | IMA    |
| " زبان یارمن ترکی ومن ترکی نمی دانم"          | *   | . ""   | ١٣٩    |
| شہادت بابری مسجد کی ٹیبل بری پر۔۔ایک تاثر     | *   | ٣٣     | 10+    |
| "بربریت کاسفر "۔۔"یا خیب "                    | *   | 20     | 101    |
| " عصر حاضر"                                   | . * | ٣٦     | 101    |
| " اخبار"                                      |     | ٣٧     | 101    |
| دو ظلم کی آند <i>هی</i> اں''                  | *   | ٣٨     | 100    |
| " زنجیردار "                                  | ,   | ٣٩     | 100    |
| "سروار"                                       | •   | ٠٠٠    | 127    |
| "بجٺ" ـ ـ "حوصله" _ ـ " دلاسه " ـ ـ "مسيالي ' | *   | ا_١٨ ٢ | 1 102  |
| " مشوره<br>مشوره                              | •   | ۳۵     | ۱۵۸    |
| "محاسبه"                                      | *   | ۲۶     | 109    |
| " خشت وسنگ"                                   | •   | 47     |        |
| " اعتاد "" دوستی "                            | *   | ا_وم   | 'A 141 |
| د معامره"                                     | *   | ۵۰     | 175    |
| " انحراف"                                     | *   | ۵      | 145    |

11 A

> > 120

|   | 127      | " اتحاد "                                       | *         | or    | 140 |
|---|----------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-----|
| 1 | 120      | "ه له "                                         | #         | ۵۳    | 170 |
| į | 124      | " تىلط"                                         | \$        | ۵۳    | 177 |
| į | 122      | " اغتثار ذات"                                   | \$        | ۵۵    | 174 |
| : | 141      | " گهر                                           | \$        | 24    | MA  |
|   | 1∠9      | " چِراُغ زندگ"                                  | ż         | 04    | 179 |
| i | 1/4      | " ز بن "                                        | *         | ۵۸    | 14  |
|   | IAI      | '' خواباور تعبير''                              | *         | ۵۹    | 141 |
| • | 127      | "نقد رپروند بیر "                               | *         | 4+    | 125 |
| i | 11/1     | "و ہم ویقیں"                                    | *         | 71    | ۱۷۳ |
|   | 11/10    | "مقياس"                                         | *         | 44    | 124 |
| i | ١٨٥      | "پيردنيا" ـــ"لمحه فكر"                         | <i>\$</i> | 74-74 | 120 |
|   | ۲۸۱      | " پَیْدُ نڈی "                                  | *         | ar    | 124 |
|   | ۱۸۷      | "تثویش واندیشه"                                 | *         | 77    | 144 |
| ! | IAA      | "پر کار ہستی"                                   | *         | 42    | 141 |
|   | 1/19     | ·<br>«نْقش بر آبِ»                              | *         | ۸۲    | 149 |
|   | 19+      | " "شراب متی" ـ " تقید حبس" ـ " رحلت" ـ " پرسه " | *         | Zr_49 | 14+ |
|   | 191      | " مزار"                                         | ۶         | ۷٣    | IAI |
|   | 195      | "برزخ"                                          | 4         | 45    | IAT |
|   | 198-198  | "قيامت"                                         | +         | ۷۵    | ١٨٣ |
| Ī | +197_190 | "ز میں سخت ہے آسال دورہے"۔ ایک پیام۔ ملت کے نام | *         | ۷٦    | ۱۸۳ |
|   | 191192   | " فرياد "                                       | 5         | 44    | ۱۸۵ |
|   | 199      | « شکوه "                                        | *         | ۷۸    | ۲۸۱ |
|   | T+A_F++  | قطعات                                           | قطعات     |       | ١٨٧ |
|   |          |                                                 |           |       |     |
| - |          |                                                 |           |       |     |

# انتساب

## کر ب کی شکار قوم کے نام

جہاں میں نفرتوں کی ہر طرف یلغار ہے ساقی محبّت . اب یہاں رُسواءِ سَر یازار ہے ساقی یہ دنیا کار گاہ آفت و آزار ہے ساقی سکون قلب کا ملنا یہاں دُشوار ہے ساقی مترت سے جبک اُٹھتی تھیں آئکھیں دیکھ کر جس کو دِلول میں اب کہال وہ جذبۂ ایثار ہے ساتی یہال دُسمن تو ہے کچھ دور خفت سے ، نُدامت سے مگر جو دوست ہے وہ برسم پیکار ہے ساقی یہ بزم میکثی اینی نہ ہیہ جام و سُکو اپنے تو میخواروں میں پھر کس بات کی تکرار ہے ساقی رُ کاوٹ جس کی فطرت ہو اُسے رستہ نہیں کہتے رہِ متی ہے یا اِک آمہی دیوار ہے ساتی بوجبه کیف ومتی رقص میں ہیں بح وہر کیکن مُدائے کرٹ لگتا ہے پس جھنکار ہے ساقی بناوٹ کے اُصواول میں دِ کھاوے کی صداقت ہے علم کا زور ہے اور کاغذی سرکار ہے ساتی ہزاروں مٹ گئے تقیمر کی حسرت لیئے ول میں حقیقت میں یہ دنیا ریت کی دیوار ہے ساقی عزیز بے کس و بے حال کا کوئی نہیں ہدم جہال میں ایک تو ہی مونِس و عنحوار ہے ساتی

## تعارف

شہر میں گتا نہیں ہے دل بیاباتی ہوں میں
بس یہی کافی ہے میرے واسطے ، فَانی ہوں میں
میرا قد کیول دیکھتے ہو میں کوئی پُربَتْ نہیں
میری گہرائی کو دیکھو جھیل کا یانی ہوں میں



تمھارے حاہنے والے ہیں ہم بھی ، ہم کو بہجانو جو ہم میں تم میں ہے اُس رِ شدہ باہم کو پیچانو تجهی تم بھی تو وجہہِ نفرتِ بیہم کو پیچانو سبب ہوگا کوئی آخر کسی کی سج نگاہی کا گُوں کے حال یہ روتی ہوئی شبنم کو پیجانو مرے اشکول کی کیا قیت ہے اِسکا تجزیبہ چھوڑو یر کھنا ہو اگر تم کو ہاری شخصیت یر کھو عزیزو اس سے پہلے فطرتِ آدم کو پیجانو ہماری شخصیت سے آپ واقف ہوگئے ، مانا ہارے درد کو جانو ہارے غم کو پیچانو تسلّی سے کسی کی عمگساری ہو نہیں سکتی علاج غم سے پہلے نُنچہ مرہم کو پیجانو أصول انبساط و اقتفائے غم کو پیجانو خوشی میں بے رُخی احچی نہ غم میں بید لی احچی بڑی بھنڈک ہے مانا کیسوئے جانال کے سائے میں 👚 پیہ سامیہ خوب ہے پر اِس کے 📆 و خم کو پیچانو عزیز احساس مرجائے تو پھر انسان مرجائے

اس احساس سے انسان کے دم خم کو پیجانو

# آپبیتی

میری پیدائش ۱۹۴۴گست ۱۹۳۳ء کوشہر حیدر آباد کے ایک متوسط گھرانے میں ہوئی۔ اُردو میڈیم سے میٹرک کامیاب کرنے کے بعد کاروبار میں والد محترم صوفی احمد حسین صدیقی "قادری الملتانی (موظف الکٹریشن، دواخانہ عثانیہ )کاہاتھ بٹانے میں سرکاری ملازمت کے حصول کی معیادِ عمر گذر گئی۔ والد محترم واحداد سلسلہ قادری الملتانی سے وابستہ تھے۔ دادا پیر حضرت سید غلام علی شاہ صاحب قبلہ عالم متے صوفی فقہ منشہ ستہ رہیم نائے ہیں ہو استہ تا میں اسلام علی سام علی شاہ صاحب قبلہ عالم

تبحر صوفی و فقیر منش تھے۔ (ہم نے اپنی آ نکھا سی پر نور ماحول میں کھولی اور علم حق و تصوف کی سیر حاصل گفتگوا ٹھتے بیٹھتے و کھیلتے کودتے ہمارے سینول میں آپ ہی اتر تی چلی گئی )۔

فیملی (بیوی و لڑکی) کو سعود می عرب بلوالیا۔ وہاں تین لڑ کے اور ایک لڑکی تولد ہوئے۔ اُگی تعلیم کا پھیر حصہ و بیں پر گذرا۔ ایک سنہر می دور سے مستفید ہونے کے بعد پچھ ناگزیر وجوہات کی بناء١٩٨٦ء میں واپس انٹریا آگیا۔ ١٩٩٣ءاور ١٩٩٦ء میں دوبار قلیل مدت کیلئے جدہ سعود می عرب ملازمت کیلئے جاچکا ہوں۔

کیکن بغیر اہل وعیال کے وہاں جینہ لگا۔اوراب وہاں وہ پہلی میں وعنائی بھی باتی ندر ہی۔سعودی عرب سے واپسی پر ذاتی کاروبار بھی کیا لیکن چند وجوہات کی بناءاس باب کو بھی بند کر دینا پڑا۔ کیونکہ کاروبار میں

اندیشے بہت ہیں۔اورانفاق سے "مرے بچے ابھی چھوٹے بہت ہیں "۔ تنہا آد می کاروبار کی دیکھ بھال خاطر خواہ پیانے پر نہیں کر سکتا۔ویسے اللہ مسبب الاسباب ہے، خیر سے گذر رہی ہے۔قدیم دوست احباب سعودی عرب میں اپنے اپنے محور پر گھوم رہے ہیں۔ جن میں سے بیشتر راہی وطن ہو چکے ہیں۔

۱۹۸۷ سے وہال گروش کیل و نہارا تنی تیز گام ہے کہ کسی کو کسی کی سدھ ہی نہیں رہی۔ ویسے بھی "وہ دن ہواہوئے کہ پسینہ گلاب تھا"۔ اب حیدر آباد میں مُستقلا قیام پذیر ہوں ۔

میرا شعری سفر: کم سی سے شعر گوئی کا شغف رہا۔ (۱۹۵۹ء تا ۱۹۲۲) آصنجابی لا بریری، افضل گئے میں روز آنہ ۵ تا کے ساعت شام جا تا اور مختلف موضوعاتی کتب بنی میں مشغول رہتا۔ اُن میں ناول، افسانے، تاریخی، اسلامی، ند ہبی، ساجی و ادبی کتب زیر مطالعہ رہے۔ ۱۹۲۵ء سے شعر کہنے شروع کئے۔ اکثر غزلیں روزنامہ رہنمائے دکن میں شائع ہو ئیں۔ اُس وقت معزز شاعر جناب خواجہ شوق صاحب، رئیس شعبہ ادب تھے۔ اُکی حوصلہ افزائی اور مخصوص ہدایت نے رہبری فرمائی۔ کچھ دن مرحوم جناب علمی آفندی صاحب سے بھی رموزشاعری سے وا تفیت حاصل کی۔ لیکن باضابطہ میں نے کس کے آگے

۔ زانوئے اد ب طے نہیں کیا۔ میں نے غزل و نظم ہر دو صنف میں طبع آ زمانی کی۔۔ دونو

سعود ی عرب میں محترم مصلح الدین سعد ی صاحب و محترم رؤف خلش صاحب کی آمد کے بعد وہاں مشاعر وں و جلسوں کا خوبصور ت سسید شر و تا ہوا۔ و بیں ان ہر دو صاحبین و نیز محترم عبداللّٰہ ناظر

۔ وہاں منا عروں و بسوں 6 موبسور سے ملسلہ سروں ہوا۔ و بین سب بروف ملین و بار سر سیداندہ اس صاحب و جناب اعتاد صدیقی ،ب سن نواز شار ق کی حوصلہ افزائی نے مجھ میں تح کیک پیدا کی۔اد نباا مجمن "حلقہ ارباب ذوق "جد و سے مختف عددوں پر وابستگی رہی۔ خصوصاً جناب اعتاد صدیقی و میکس نواز شار ق

ایڈیز ،سعودی گزٹ ،جدہ) کی سریریت میں ہندویا ک کے نامور شعراء کے ساتھ کامیاب مشاعروں کا

انعقاد عمل میں آیا۔

1970ء تا 1920ء کا عرصہ شاعری کا ابتدائی دور تھا جس میں صرف لب در خسار ، گل و گلزار و ہا ت و بہار کی عکا می تھی۔ بعد میں بدلتے ہوئے حالات و تجربات کی بناء طبیعت میں تجیب انقلاب پیدا ہوا ،اور

> تلم خود بخود حسن وظر افت کی چاشن کے بجائے طنزیہ لیجہ اختیار کر گیا<sup>ے</sup> ہم ک تب آنہاں تھے میں اُنٹر گر کیا

ہم کہ تن آمال تھے پر آئے گروش کیل ونبار جبتو کی دوز میں دار ورین تک آگئے

> لہذاأس ہے کی رئنس شاعری کومیں نے خود ہی ٹو کری کی نذر کر دیا۔ م

اس مجموعے کا م میں جو تقمیں اور غزلیں ہیں وہ ۱۹۷۲ء سے ۱۹۹۸ء تک آپ ہیں و جک بین کا اس تاہد

احاطه ئرتی تیں۔

اس خصوص میں ارباب مجازے ایک ورخواست بھی ہے وہ یہ کہ ملک کے موجودہ سیاس لیس منظر میں کبی بوئی میری نظموں یا غزاول کو میری فداری ، وطن وشتی یا تعصب کا ظہار نہ سمجھیں بلکہ یہ

ا کیپ سیخ حقیقت پر مبنی جِذبات کااظبار ہے ، جن کا تدار ک بیونااز حد ضرور ی ہے۔

م ن نے کبھی کی ہے فکریا اغاظ نہیں چرائے۔ قدرت نے یہ صلاحت مجھ میں بدر جہائم موجود

مراهی ہے۔ زود کو ہوں۔ لیکن میرے کا م کا بیشتر حصہ یا تو میں نے خود ہی ضائع کر دیایا سفر میں وہ خود ہی ضائع ہو کیا۔ جو کچھ بھی تخلیقات میرے اپنے امتخاب میں آئیں۔وہ اس"صدائے کرب" کی شکل میں

> پیشِ خدمت بیں۔ میش

عزیز حسین عزیز مادیگ ۱۹۵۸

۱/۱۴ ست ۱۹۹۸ .



چھوڑ ہے جھی اہلِ دل ، اہلِ نظر کا تذکرہ آج بھی عربت ہے ، و قعت ہے خن پر داز کی زیر اوروں کا نہیں ہے ، غیر کا قِصة نہیں ہے بئر کی ہو نہاری پر تعجب کیوں نہ ہو جس سفر نے فرقتوں کے داغ اِس دل کو دیئے رات ساری گھر کی یادوں کو کھلانے میں کئی میں شخصیں آخر سناؤں تو سناؤں کس طرح دوڑتی پھرتی میں لاشیں زندگی کی آس میں دوڑتی پھرتی میں لاشیں زندگی کی آس میں

وہ صحیفہ ہے یہ خاموشی کہ جس میں اُئے عزیز عمر بھر کی داستال ہے عمر بھر کا تذکرہ



جیتے سبق دیئے تھے سب یاد ہوگئے ہیں کیوں باغبال ہمارے صیاد ہوگئے ہیں دنیا سمجھ رہی ہے آزاد ہوگئے ہیں توٹے ہوئے دلول میں آباد ہوگئے ہیں ارمال کئی سپرد بیاد ہوگئے ہیں المال کئی سپرد بیاد ہوگئے ہیں! اِک فرد تھا بھی ، اب افراد ہوگئے ہیں! دیکھو تو پُرزہ پُرزہ اَناد ہوگئے ہیں دیکھو تو پُرزہ پُرزہ اَناد ہوگئے ہیں فنیعنے ہیں کہ ہزارول ایجاد ہوگئے ہیں اس آرزو میں کھنے بریاد ہوگئے ہیں اس آرزو میں کھنے بریاد ہوگئے ہیں اس آرزو میں کھنے بریاد ہوگئے ہیں

میرے حریف میرے اُستاد ہوگئے ہیں دیتے تھے خون کل تک، اب خون چوستے ہیں چھوڑا ہے اُس نے لیکن پر باندھ کر ہمارے بے فانمال نہ سمجھو کہ ہم قرار بن کے خوابوں کی بید عمارت یو نہی نہیں کھڑی ہے تفصیل پوچھتے ہو مجھ سے مرے عدو کی ؟ اُک عمر کی کمائی دیمک نے چاٹ کھائی مصف بھی ہیں کہانے ، قانون بھی کے انا

سب کو عزیز رکھنا ممکن نہیں جہال میں

# (ادب میں جمود اور تعطل کا احساس)

#### (ذاتی رائے)

میری دانست میں ادب میں مُحو داور تعطل کااحساس روایتی اد ب اور ترقی پیند ادب کے حامی ادیب وشاعر کے اپنے اپنے کلام، مضامین و تصانیف کی ہیئت ترکیبی پر شدید اختلاف کا سبب ہے۔ حالا نکہ کلاسیکی و تخلیقی توانائی دنیائے ادب کے ہر دو ہر آعظم میں بدرجیائتم موجود ہے۔ دونوں طریق ادب کے برستار اس کی اہمیت وافادیت کو بخو بی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرے کی تخلیقات پر تنقید وتبھرے کیلئے حدودِاد ب ہے باہرنکل کر، نیو کلیرتوانائی کی مانندایک دوسرے پرحملہ آور ہوتے آرہے ہیں۔ متیجہ یہ نکلا کہ یہ گنگا جمنی تنگم نیر گئ آب روال کی بقاء کی بجائے سرش موجول کی طرح فنافی الآب کا شکار ہو چکا ہے۔ سونجنے وغورو فکر کرنے کیلئے اب صرف یہی بات باقی رہ جاتی ہے کہ پیطریق خود سری ہر دو طرف کیوں اور کس لیئے ہے۔ سب اس بات کو تشکیم کرتے ہیں کہ اس صدی کے نصف باب کے دوران مادری زبان (ار دو) کئی ہمچکو لے کھا چکی ہے۔ ۱۹۵۰ء سے قبل فاری زبان کامدارس سے اخراج عمل میں آیا جس کی بناءعلم وادب کا ایک ذرین خزانہ ۱۹۴۰ء کے دہے میں عالم وجود میں تنے والی نسل کے ہاتھ نہ لگ سکااور وہ زبان فاری و عربی ہر دو کے علم سے محروم ہو گئے۔ ۱۹۷۰ء سے ۱۹۷۰ء کے دوران جونسل وجود میں آئی وہ بتدریج اردو میڈیم سے دور ہوتی چلی گئیجس کی ذمہ داری خود اولیائے طلباء پر عائد ہوتی ہے کہم ہی نے انگریزی میڈیم کو ترجیح دی اوربد لتے ہوئے زمانہ کے لحاظ سے اپنے بچول کو ذہبی، ثقافتی، تبذیبی اقدار سے قطعی نابلد کرنے میں کوئی کسراُٹھا نہیں رکھی۔ بتدریج اُر دومیڈیم یکسرنظرانداز کر دیا گیا جس کے نتیجے میں آج ہمارے بیجے نہ صرف ار دوزبان سے ناواقف ہیں بلکہ شعر وادب کو طنزیہ نظر سے دیکھتے ہوئے اپنی ہی تہذیب کی دھجیاں اُڑانے میں مصروف ہیں۔ ہماری اس نادانی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اخلاقیات اور اپنی پرانی تہذیب کے سمجی آ تارنی تہذیب کے اندھرے میں مُدغم ہو گئے۔ آج ہم میں کتنے ایسے اولیائے طلباء ہیں جن کواپنی اس فاش غلطی کااحساس واعتراف ہے ؟ بے شک ہم بھی اپنی اولاد کے ساتھ نئی تہذیب کی رومیں بہہ کر ماضی کی آنکھ سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ہم میں سے تقریباً ۸۰ فی صد طبقہ خودا پی ہی تہذیب واقدار کو حقارت ہے دیکھتے ہوئے نئی نسل کو نئے ماحول میں پروان چڑھنے کا کھلا موقع دے رہاہے۔ یہ بات نہایت خوش آسند ہے کہ اب مختلف گوشوں سے رضا کارانہ طور پرذی حثیت اور ذی ہوش اداروں.

 اسکے علاوہ شاعروں، ادبیوں اور مختلف ادبی انجمنوں کے آپسی خلفشار کے سبب اُر دواد ب کی زلف پریشاں ہروقت سنوار ک نہ جاسکی۔ اسکے بجائے ہم ایک دوسر ہے کے دامن اَنا کو تار تار کرنے میں این دم تک برسر پیکار ہیں۔ کیا ہیہ بے جاولغوی تقصب اُر دوزبان واد ب کی صحیح و جامع تبلیغ و ترویج کی کاوشوں میں رکاوٹ کاسپ نہیں بنا؟!

سب سے بڑاالمیہ یہ بمیکہ نوجوان شاعروں وادیوں کو پروان چڑھانے کیلئے اُن کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ہر دومیدان کے شہسوار اُن پرکس عقاب کی طرح جھیٹ پڑتے ہیں (جیسا کہ وہ بھی اِس دور سے گذر ہے بی نہیں!؟) نیتجا کیوں کہ ابتدائی مراحل میں ویسے بھی احساس کم علمی و نا تجربہ کاری کے شکار ہے ہیں، بجائے اپنے قلم میں سیاہی بجرنے کے اُس کو توڑ کر اِس اذیت سے فرار حاصل کرنے میں بی عافیت مجھے ہیں۔

اس منظرے ہٹ کرہم اپنی نظر آج کل بپاہورہ ہرروز کئی مشاعروں کی طرف مرکوذکرتے ہیں۔
آج کل شعراء '' اور بھی غم ہیں زمانے میں شاعری کے سوا'' کے قول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مختلف مقامات پر کبوتروں کی طرح اُڑتے ہوئے ایک ہی دن میں جیثار مشاعروں میں اپنا کلام پڑھتے نظر آتے ہیں۔
کیااس سے اُردواد ب کو معراج نصیب ہوئی یا رُسوائی !؟ موزوں وغیرموزوں،اٹل ونا اٹل شعراء میں رسالوں وروز ناموں میں متواتر اپنی اہم وغیر اہم تخلیقات کی اشاعت کا جنون بھی اس بات کا قمآز ہے کہ ان میں بہتانے جانے کا جذبہ بک حد تک بڑھ چکا ہے! جا ہے ادبی ستونوں کی نظر میں وہ پورے اُئرتے ہوں یا نہیں ؟۔
کیا یہ مکر وہ وخلاف آ داب نہیں! ؟ اس طرح ایسے شعراء شاعری کو اپنااوڑ ھنا بچھونا بنا کر زندگی کے دیگر اہم اُمور کی پا بجائی سے علانیہ پہلوتہی کرنے میں رمتی ہر ابر بھی نہیں بچکھاتے۔

اموری پاجان سے علانیہ پہنوں سر سے بیار ہی ہیں ہی چائے۔
تعجب اس بات کا بھی ہو تاہے کہ وہ شاعر جوایک منظوم کلام کا فطری خالق ہوتا ہے ، کیوں اُس کی ذاتی زندگی لا اُبالی ولا پرواہی کی شکار رہتی ہے۔ وہ جوخو د کہتا ہے کیوں اُس پڑمل پیرا نہیں ہوتا ؟ میر و غالب وغیرہ کے زمانے اور تھے ، اُن کے کرنب اور اُس دور کی افتوں کا ہمیں صحح اندازہ تک نہیں۔ وہ اُر دوشاعری کے ایسے عظیم سُتون تھے کہ ہم دس پیڑھی تک اُن کی ذات سے متعلق کتاب کلا یک ورق تک نہیں اُٹ سکتے۔ حالی واقبال نے ہمیں جھنچھ کر بیدار کرنے میں اپنے آپ کو وقف کر دیا اور ایک نیا انقلاب ہم میں اُباگر ہوا۔ حالی واقبال نے ہمیں جھنچھ کر بیدار کرنے میں اپنے آپ کو وقف کر دیا اور ایک نیا انقلاب ہم میں اُباگر ہوا۔ اسا قذہ شعراء نے اپنی کہ ایک دوسرے کو بوئے سمجھ کر ٹیلوں سے اُتار نے کی شاعری میں مشغول ہیں حالا نکہ اِن بخشی۔ اور ہم ہیں کہ ایک دوسرے کو بوئے سمجھ کر ٹیلوں سے اُتار نے کی شاعری میں مشغول ہیں حالا نکہ اِن میں بیشتر شعراء نے اپنی کہ ایک دوسرے کو حقارت اورشک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ب شک میں مرگر دال ہیں۔ لیکن اکثر و پیشتر شعراء ایک دوسرے کو حقارت اورشک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ب شک می

طریق بے نیازی قابلِ مذمت ہے۔ اور صریحاً یہ سُرد مہری ، ختک رویتہ ، اور رشک و حسد خود ایسے شعراک ننگ نظری اور خود سری کا خبوت مُہیا کر تاہے۔

یہاں اس بات کا خلاصہ بھی ہے محل نہ ہوگا کہ مذکورہ بالا تمام اعتراضات کے باوجود خصوصاً حیدرآباد واضلاع کی بے شاراد بی انجمنوں نے ایک عرصہ سے اپنی روایق و تہذیبی اقدار کونہ صرف برقر اررکھاہے بلکہ پابندی سے کامیاب مشاعروں کو منعقد کرتی ہیں ونیز او بی اجلاس میں مختلف اہم اُمور اورموضوعات پر مذاکرہ ومباحثہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حیدرآباد کی میز بانی کے فریفتہ وہ بیرونی (شالی ہند اور یا کتان کے ) شعراء حیدرآباد کے مایہ ناز شاعروں کوائی خلوص سے وہاں مدعو کیوں نہیں کرتے؟!

اور پا ساں سے اسلام کی طرح کھٹک رہی ہے کہ مشاعروں کا انعقاد بھی عالٰی سطح پر کچھ کاروبار ک ذہنیت کے حامل غیر ادبیاصحاب کا پیشہ بن چکاہے جن کی نظر صرف اُن مشاعروں ہے حاصل ہونے والی آمد نی مدین کے حامل غیر ادبیاصحاب کا پیشہ بن چکاہے جن کی نظر صرف اُن مشاعروں سے حاصل ہونے والی آمد نی مدین کی سے حاصل شدہ آمد نی کا کچھ حصہ

کے حامِل غیر ادبیا صحاب کا پیشہ بن چکاہے بن کی تطر صرف ان مشاعر ول سے حاسم ہو ہو کے واق المدن پر ہوتی ہے۔مصلحتا اگر بید لازم و ملز وم ہی قرار پا تاہے تو کم از کم اس ذریعہ سے حاصل شدہ آمدنی کا بچھ حصہ مستحق شاعروں وادیبوں کی خدمات کی ستائش ویڈیرانی کیلئے وقف کردینا جا بیئیے۔

ارض دکن نے بے شارنا مور شاعروں وادیبوں کو دنیا میں روشناس کر وایا ہے لیکن اُن میں سے بیشتر عالمی سطح تو گیا ہنوز خود اپنے ہی مُلک کے حُدود تک بھی اپنی رسائی و شناسائی نہیں کرواسکے۔ اس میں اُنکا قصور نہیں ، بلکہ یہ بات تو اُن کی خود داری کی عمآز ہے۔ یہ فریضہ تو مقامی و علاقائی ادبی انجمنوں کا ہے کہ وہ مکمی و عالمی سطح پر اپنے روابط وسیع کرتے ہوئے ایسے شاعروں وادیبوں کا تعارف کروائیں اور اُنکے فن کی تبلیغ واشاعت میں ممدومعاون ثابت ہوں۔

اکثر مشاعروں میں آ جکل شعراء ہی سامعین ہیں۔ کیابات ہے کہ سنجیدہ تخن شناس سامعین کیول مشاعر وں میں نظر نہیں آ جکل شعراء ہی سامعین ہیں۔ کیابات ہے کہ سنجیدہ تخن شناس سامعین کیول مشاعرہ مشاعرہ وں میں نظر نہیں آئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اکثر صدرمشاعرہ ومہمانان خصوصی عاد تادیر سے مشاعرہ گاہ پہنچنے میں بی اپنی قد آوری کے بنہاں ہونے کے شببات میں مبتلارہ بیتے میں۔وقت کی پابندی کے علاوہ نہ کورہ بالا اعتراضات سے پاک وخوشگوار ماحول میں مشاعروں کا انعقاد عمل میں لایا جائے تو شخن پرور سامعین بھی اینے ذوق کی تشکین کیلئے شرکت کریں گے جن کا آج کل محفلوں میں فقد ان ہے۔

عزيز حسين عزيز

۱/۱۴ گست ۱۹۹۸ء

ہر رُکاوٹ کو بوا کا سَر پھرا جُھونکا کہیں ساہنے دیوار بھی آئے تو دروازہ کہیں بات کو سُننے ، سمجھنے کے زمانے لَذ گ آب سے عالم ہے تو کسننے ہم کی سے کیا ہیں جب خموشی توڑنا جاہی تو ڈنیا نے کہا یہ گذارش ہے جواباً ، ہاں کہیں یا نا کہیں تلخیاں شیریں کلامی کا اگر ہوں ماحصل اُن کو اپنی نُوئے نُوشِ فنہی کا خمیازہ کہیں اب کنی چرول کا **ما ق**ل بن گیا ہے آدمی! کون سے چبرے کو اُس کی ذات کا چبرہ کہیں !؟ گو وبجود إس كا نہيں ركھتا كوئي مصرف مگر اینے سائے کو بھی اپنے جسم کا جِستہ کہیں یوں تو ہم سب ایک ہی منزل کے راہی ہیں مگر ایی اپی راه پر کیول گامزن ہیں کیا کہیں بحصة شُعلوں كى جبارت أرُ گئى بن كر دُهواں اِن چٹنی لکڑیوں کو راکھ کا ملبہ کہیں وہ رگِ جال سے قریں ہے پر نظر سے دور تر کوئی بتلائے کہ اِس کو کونیا رشتہ کہیں ہر نمائش میں چکتی ہیں سبھی اشیاء عزیز

جو کموفی پر کھرا اُڑے اُسے سونا کہیں

تورات نے ، قوریتا ہے تو پھر محفل سے کیامالگر عطا کرتاہے جب تو ہی تواپنے دل سے کیاما نگوں بی میں کیا مجھ دیں گی میں آب وگل سے کیا مانگر بِرَا ساون ، برِّی کِر نیں ، بری مِنَّی ، بری کھیتی یہ عالم ہے تو پھر اس سنٹی لاحاصلی ہے کیا ما گر خو کچھ پایا تو کیا پایا ، جو کچھ کھویا یا تو کیا کھویا کنی رہتے یہ کیاڈھونڈوں،محن منزل سے کیاما ٹگو ہر اک رستہ کہیل ہے ، ہر اک منزل معمہ ہے مزامانجھی ہے غفلت میں تواس غافل سے کیاما گکو کی ساگر کی طرح تو سدا بیدار رہتا ہے میں اپنی آخری خواہش میں اُس قاتل سے کیا ما گا لہو کا آخری قطرہ بھی نی کر جو پیاسا ہے میں حق کے واسطے سارا اثاثہ دیکے بیٹھا ہوں کوئی اب یہ کہےاس حال میں باطل ہے کیاما تگو یمی اِک آرزوئے ول ہے تو پھر دِل ہے کیا ماتگو اللی دین و دنیا میں ہمیں تو سر خرو کردے ستندر مل گیا مجھ کولب ساحل ہے کیا ماگلو مر امطلوب توہے ، پھر طلب کی کیاضرورت ہے ظہور آ فآب کل ہے روشن ہے جہال سارا \_\_ عزیزاس روزِروش میں مدکا مل ہے کہا ہ تگوں

> ا ۔ مانجھی=ضمیر ۲۔ قاتل= البیس سے ۔ آفآب کل ۔ذات باری تعالے سم ۔مدکال= دنیائےدوں

200

روشیٰ آپ ہیں دیا ہوں میں آپ کے دم سے جل رہا ہوں میں میں کسی کا نہیں ہوں دنیا میں آپ کا صرف آپ کا ہوں میں آئینے رکھ کے روبرو اینے آيكا نحسُن ريكيا ہوں ميں آپ بین بخر بے کنار گر ایک قطره ہول اور کیا ہول میں یہ بہاریں ہیں آپ کے دم ہے میرا کیا ہے کہ اِک ہوا ہوں میں م۽ ئي جستي ہے آپ کي خاص آپ منزل بین ، راسته بون میں سارا قصة ہے آپ کا قصة ابتداء بول نه انتها ہوں میں بے خبر بن سبی سمندر سے ناؤ كا ايني ناخدا ہوں ميں صح آئی عزیز گل کرنے شب کو محفل میں جل چکا ہوں

فقط یہ جوشِ رحمت ہے أبلنا ہے جو صدیوں سے اگر عرفان ہو تو چشمۂ زم زم کو پیچانو محبت بی کے دم سے ہے وجودِ ہستی آدم ہے جس کے دم قدم سے دم میں دم اُس دم کو پیچانو

#### نعتشريف

صل علی محمد ، صل علی محمد کعبہ ہے آپ ہی کا ، ہے طور آپ ہی کا . صل علی محمہ ، صل علی محمہ خیر الوری م<sup>ح</sup>مہ ، نور الہدی محمہ ضل على ممر ، صل على محمد کافر کے ، بیں ایمال پھو نکاہے آب بی نے صل على محمد ، صل على محمد موقوف ہے انہیں یر اسلام کی عمارت صل ملی محمہ ، صل علی محمد حق کو مگر تھی جاہت دیدار مصطفیٰ کی صل علی محمہ ، صل علی محمہ نعتِ رسولِ اکرم تحریر میں نہ آئے صل علی محمہ ، صل علی محمہ حیرال تھا چل کے جاؤل میں آستاں یہ ہے صل علی محمد ، صل علی محمد الفاظ کی کمی ہے ، معنی کہاں سے لاؤں صل علی محمہ ، صل علی محمد آقا کے آستال پر میکیس بچھا چکا ہوں صل علی محمہ ، صل علی محمہ سب منتظر رہیں گے محشر کے روز آتا صل علی محمہ ، صل علی محمہ

اس كائنات ميں ہيں جلود نما محمد شام و سحر ہیں کب سے نغمہ سرا محمہ عشم و قمر میں ینبال ہے نور آپ بی کا بیں آپ بی سراپا نورِ خدا محمد تمس القبحي محمد ، بدر الدجي محمد رمز خدا محمد ، وصف خدا محمد کے کے سب بتول کو توڑاہے آب ہی نے اب تک یکارتا ہے غار حرا محد ہے ان کے دم قدم سے ایمان کی حرارت صدیق ﴿ و عمرْ ، عثالٌ ، شیر خدا ، محمد تھی انبیاء کے دل میں دیدار حق کی حسر ت معراج کو یول کینچے عرش علی محمد ذات رسولِ اكرم تقرير ميں نہ آئے یہ نعت ہوئی لیکن بے ساختہ محمہ یرب کی سرزمیں ہر ہیں آپ کے تف یا يلكول په کھينچ لايا جذبه مرا محمه وہ رمز عشق خود میں آقا کہاں ۔ اور اشکول ہے آج اینا منہ دھولیا محمہ میں خوش نصیب ہوں کہ طبیہ کو آ حکا ہوں پھر بھی ہوں حاضری کا مشاق یا محمد کافی ہے عاصوں کو کوٹر کا ایک قطرہ ر کھنا عزیز پر بھی چشم عطا محمد

## نعت شریف

ذَرہ ذرہ ہے تماشائی رُخِ انوار کا بھر اُس کے ساتھ میں ہے تذکرہ سر کار کا حسن نورِ حق كمال ، أندها كمال ويدار كا! پھر ادب سے نام لینا سید آبرار کا اک کشادہ ور ہے اُس میں خیدر کرار کا آپ حق کا آئینہ نیں اور یہ دِنوار کا! بيكرال ہے كس قدر يه دائرہ يُركار كا! اک اُس کے نور سے سے سلیلہ انوار کا کھے اِحاطہ ہی نہیں ہے اُحمِّ مُخار کا اب کہو اُس نور سے کیا واسطہ تکرار کا اس عِارت بی سے اَعدازہ ہوا معمار کا اِک انو کھا معجزہ ہے وقت اور رفار کا اس کے آگے آگ ہیں اور درہے بُروہ دار کا کام ہے بس راہ دکھلانا اِس بینار کا آی بی کی اتباع میں ہے مزہ اقرار کا لاج رکھ لے آئے خدا ہوں اُمتی سرکار کا

ديده بينا اگر مو دا دل بيدار كا لا إله سے سے الا اللہ تک حق کا بیاں أندهى آئىحوں میں وہ تابش اور وہ بیپائی کہاں ذہن ودل کو پاک تو کراو ہم اک تکثیف سے ذات احمہ بی تو ہے سے علم کا شہر بقا آپ کی سنت کے آگے آئینہ کیا چزے! سوزن برکار بول تو ہے مدینے میں مگر برم ہتی اُس جراغ آرزو کا ہے سبب وُسعت وحد ، قامت و قد ہے مُمرا ہیں حضورُ ظاہر وباطن وہی ہیں اول و آخر وہی اُس کی بنیاد وبلندی کی نہیں ہے حد کوئی فرشِ خانَ سے نبی کا عرشِ المعظم کا سفر لا کے سِدرہ تک کہا معراج میں جریل نے قافلے بیں راہ عِصٰیاں میں بھٹکنے کیلئے آپ بی کے عشق میں پنہال ہے لطف بندگ مجھ میں لا کھول عیب ہں اور تو ہے ستار العنوب

وُربَدر کیوں پھر رہاہے فکر بزواں میں عزیز ایک ہی تو ہے وسیلہ احمہ مُقار کا

ا ِ مِينار = سُنَّتِ نَي كُريمٌ ٢ ِ إقرار = كُلْمُهُ طَيِّيهِ

## نعت شرف

ہو مری زندگی مدینے میں یا نبی یا نبی مدینے میں بن اِٹنی زندگی کا سرمایہ جو گھڑی کٹ گئی مدینے میں

اُن کے رَوْضے کو دیکھتے رہنا مشغلہ ہے یہی مدینے میں جال بہ لب تھے عموں سے ہم لیکن ول کو راحت ملی یہ ہے۔

جال بہ لب سے عموں سے ہم لیکن دل کو راحت ملی یہ ہے ہیں سارے عالم میں نور ہے اُس کا وہ شمع جل اُٹھی مدینے میں

عادے کا ملکہ میں نور کا عالم ہو یہ بو ہے وہی مدینے میں

میں کہاں اور کہاں ہے در لیکن حیثیت بڑھ گئی مدینے میں کؤٹ کر آگئے ہیں ہم آقا زندگی رہ گئی مدینے میں

سر فرازی عزیز ہے اُس کی جو جبیں جُھک گئی مدینے میں

ایک شعر

ذراجی بھر کے اِس عالم کی پہلے سیر تو کرلو اگر توفیق ہو بھر سرور عالم کو بیجانو

#### نذرانهٔ عقیدت

(خُلفائے راشدین اور اواباء اللہ کو)

نہ دِلداری سے ملتی ہے نہ بھیاری سے ملتی ہے فتح یابی عمرؓ کی صوتِ یا ساریؒ سے ملتی ہے

وفاداری کسی کی ہی سہی آدم سے ایں دم تک

کہاں صدیق میں اکبر کی وفاداری سے ملتی ہے

جِے پاکیزگی کہتے ہیں گنجی ہے وہ ایمال کی وہ عثمان غنی شہیسی حیاداری سے ملتی ہے

مِنْ عَلَمُ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ وَرَضًا كَى داد شهادت ، فقر و فاقه ، سادگ ، صبر و رضا كَى داد

علیؓ ، آلِ علیؓ کو رحمتِ باری سے ملتی ہے ع

اگر بے شکل کوئی شئے ہو تو انجھی نہیں لگتی ہر اک صورت مُصوِر کی وضعداری سے ملتی ہے

نقیروں کی نگاہیں تو اِسے دُھتکار دیتی ہیں اِمیروں کو بیہ دنیا زورِ سالاری سے ملتی ہے

ا بیروں سے سے روا ہوراں کے ماہی فعت قدم پہلے اُٹھا جس کا اُسی کو مِل گئ نعت بید خیرات اِلٰی بھی کہیں باری سے مِلتی ہے!

اسے بے فیض مت جانو کہ دنیا راہِ عُقبے ہے گر بیہ دولتِ بے حد تو بیداری سے ملتی ہے

۔ اسے اِک خواب مت سمجھو کہ دوزخ اِک حقیقت ہے کہ ہر نوری کو میہ عبرت کسی ناری سے ملتی ہے

۔ حقیر اِس کو نہ جانو کہ بلا ہے یہ قیامت کی کہ شعلے کو توانائی بھی چتگاری سے ملتی ہے بھاؤں سے نہیں ملتی یہ میراث جہائگیری

بھاؤل سے 'یں 'ئی یہ میراثِ جہا تنیری عزیز عزمت و عظمت تو وفاداری سے ملتی ہے

#### (نذرانهٔ عقیدت)

#### بار گاه حسین ابن علیٔ میں

مِلانے آنکھ برستار شر سے جاتا ہے

وہ دین حق کا اُمیں کس اُڑ سے جاتا ہے وہ جس گھرانے ہے تشنہ لبول کی بیاس مجھی اُس کی رسم نبھانے وہ گھر سے جاتا ہے وہ جس کے خاکِ قدم میں تھا یہ جہان تعیم وہ بے نیاز ہر اِک بام و در سے جاتا ہے برائے نام بہتر نفوس ساتھ لیتے وہ گون ہے جو تری رہ گذر سے جاتا ہے نه سیم و زر کی حمناً نه آس دُنیا کی یہ قافلہ تو بڑے کرةفر سے جاتا ہے وہ جس یہ ٹوٹ پڑے تھے صعوبتوں کے پہاڑ عدو کے نرغے میں کس ول جگر سے جاتا ہے وہ جس کے سر پہ تھا اِتمام گفتگو کا مدار وہ سر فروش کہاں چشم تر سے جاتا ہے رہ جہاں کی طرف بڑھ سکا نہ جس کا قدم خُدا کی راہ میں نیزے یہ سر سے جاتا ہے ہوا نہ ختم گر وقتِ شام سے پہلے وہ کام جس کیلئے وہ سحر سے جاتا ہے متاع اُوح و قلم ہو وہ جس کی متحقی میں وہی تو شانِ فقیری میں سر سے جاتا ہے وہ آفآٹ جو ڈوہا تو ماہتائے عزیز یروں میں اہر کرم کے اِدھر سے جاتا ہے ا \_ آفآب = حضرت امام حسينٌ ﴿ ﴿ ٢ \_ = ما جنابٍ = حضرت امام زين العابدينُ ا

# ﴿ رُودادِ آدم ﴾

آدمی مُشتِ خاک کا خاکہ تُن بَدِن ، رُوحِ بَاكِ كا خاكه فَكُر و دَانش ، وَقار كَى صُورت زېن و دِل ، آنکھ ، ناک کا خاکه ایک دریا ہے بند کوزے میں سحر آئیں ہے جاک کا خاکہ یہ تگ و تاز اِس کی فطرت ہے آتِش أفروز خاك كا خاكه عِشْق کی آگ ، نحسن کا دریا آب و آتش و خاک کا خاکه روزِ اوّل تھا اُس کی آمد بر محفلِ پُدتیاِک کا خاکہ عُنتُ كُنْزاً و نَحْفَياً كا راز وَعْدِ حَتْ رقص خاك كا خاكه حِکتِ عِز وجل کا اِک پیکر قُدرت ذات یاک کا خاکہ بن گیا دُھنْدلی دُھنْدلی رَاہوں سے منزل تابناک ک خاکه جادهٔ زُوْق و شَوْقٌ کا نقشه صُورت إنهاك كا خاكه نَسْلُ ور نسُلٌ ناک کا خاکہ بٹ گیا جانے کیوں قبیلوں میں رفتہ رفتہ بکھر گیا آخر باہمی اِشتراک کا خاكه خوانِ دُنیا پہ ٹوٹ کر گرنا منظرِ کر ثبناک کا خاكه ہو گیا داغ داغ لمُحوْل میں اِس کی پوشاک یاک کا خاكه ے یہ انجام ایک لغرش کا دامنِ حاک حاک کا وُهل گیا اِس کی آنکھ سے شائد محشرِ ہواناک کا خاكه ڊيدني *۾ وزير ترب*ٿ پر رُحلت وَرْد ناک کا خاکہ

# تقيرير تقيد

ول دُ کھانے سے ذرا پہلے مرا دِلبر تو بن چھوسکے جو قبر کی پرواز کو وہ پُر تو بن میں مُسافر بن چکا ہوں تو مرا رَہبْر تو بن بخھ کو دُعویٰ ہے تو پہلے قائد کشکر تو بن بُٹ مرے رَتے ہے پہلے میل کا پھر تو بن جو اُتر جائے مرے سینے میں وہ تخبر تو بن بشیشہ گر کیا بن سکے گا تو جھلا ، آزر تو بن بُرقٌ بن کر ٹوئنے والے بھی مُنظر تو بن بُرقٌ بن کر ٹوئنے والے بھی مُنظر تو بن بن سکا نہ ماہ کامل ، نا سہی ، اُخر تو بن

ائے نقیب گر و دائش ہوش کا پیکر تو بن معنی و الفاظ کی بیسا کھیوں کو توڑ کر منزل وکر و الفاظ کی بیسا کھیوں کو توڑ کر منزل وکر و نظر کے راستے ہیں پُر خطر دور تک رستہ نظر آتا نہیں ہے دُشت میں بُر مجھے گھائل تو کر سکتا ہے تو کوئل تو سکتا ہے چگری بن کر گر تو کمائل تو سکتا ہے چگری بن کر گر آئیوں پر چگل تو سکتا ہے چگری بن کر گر آئیوں پر شکباری کی یہ خو اچھی نہیں خشن فیطرت کھل اُٹھا ہے آپاؤی ذات ہے خشن فیطرت کھل اُٹھا ہے آپاؤی ذات ہے اِس اُندھیری رات کو ذرکار ہے اِک ماہتاً ب

میں فرشتہ تو نہیں ہوں عیب سے عاری عزیہ حصور دے رعویٰ خُدائی کا تو سینمبر تو بن



یہ شُعلہ ہے خُود اپنے ظُر ْف کی گری سے جاتا ہے ہُوا جب رقصٰ کرتی ہے تو بے شُر می سے جاتا ہے چُراغوں کے کُطلے سُر پر ذرا فَانُوس تو رکھدو یہی نَہْکا ہوا شُعلہ بڑی نُرمی سے جاتا ہے

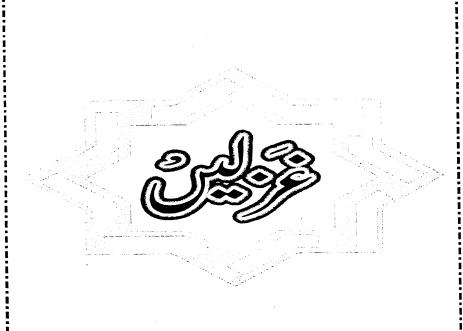



فِکر و فن کی شهسواری پھر وہی دیوانگی شاعری کی ڈھن ہے طاری پھر وہی دیوانگی پھر وہی تصویر پیاری پھر وہی دیوا گگی وبھر جنون یاد یاری کھر وہی دیوانگی پھر وہی مستی کنواری کچر وہی دیوا گی پھر لب و رخسار کی لالی نے چھیٹری ہے غزل پھر وہی و حشت ہے طاری کچر وہی دیوا گگ يُبِرِ فِرو كو نيند آجانا ، بُنوں كا جاگنا لب پہ ہے جاری وساری پھر وہی دیواگی فاعلائين ، فاعلائين ، فاعلائين ، فاعلن بھر وہی ٹری ہاری پھر وہی دیواگی کورے کاننہ اور تلم کو کچر سجانا میز بر پھر وہی اختر شُماری پھر وہی دیوانگی بیٹھے بیٹھے سیر کرنا عالم احمال کی پھر اُمید عمگساری پھر وہی دیوانگی پھر اُنہی رہے ہوئے زخموں کے مرہم کی تلاش پھر اہو کی آبیاری پھر وہی دیوانگی کیر اُسی بنجر زمیں یہ ہل چلانا رات دِن جاً گنا کچر رات ساری کچر و بی دیوانگی حادثات زندگی ہے دل لگا دن تمام پھر وہی ناپائیداری پھر وہی دیواگی ملدے کی ست بڑھنا زندگی ہے مار کر پھر أمور خانه داري پھر وبي ديوانگي پچر طلوع بونا فلک یر صحدم خورشید کا

> کچھ ملی ہے وادِ تحسی سامعیں ہے آئے عزید اور کچھ سفید قاری کچر وی دیواگی

کب تک یہ کہوانی نگاہوں سے گروں میں

گھس گھس کے برکھنا ہے کسوٹی یہ زمانہ

مِنْ تو میری ذات ہے گھٹی میں بڑی ہے

مِنَّى میں مِلول شخم کی صورت تو نہیں غم

باتھوں کی لکیروں کو خُدا میں نے کہا کب

یگری ہوئی موجوں کا تقاضہ تو یہی ہے

اِک آنکھ نہ بھائی ہے وفا اُبل وفا کو

وہ خط و کتابت کے زمانے تو گئے بیت

پس جاؤل میں پھریہ خموش سے ، خوش سے

کیا کھھ بڑے قبے میں نہیں قادر مطلق

اِتنا نہ گرادے کہ مِلے خاک میں عِزت

میر ا ہوں ، مہاجن کی تجوری میں رہوں میں ؟ سونا ہوں تو کیوں سب کی نظاموں میں چھوں میں ؟

منظر جو بنول اب تو کہو کیسے بنوں میں ؟

مُرت ہے کہ پھر شاخ پہ گل بنکے کھلوں میں!

منزل تو مقابل ہے جو دوگام چلوں میں! ٹوٹی اوئی کشتی لیئیے دریا میں پھروں میں!

وق اوق اول عليه دريا من چرول مين! ركهتا هول إسه دل مين به انداز جنول مين!

نظروں سے پڑھیں آپ جو آٹھوں سے کہوں میں پیسیں جہ انجیس آ

پیسیں جو اُنہیں ہاتھوں میں پھر رنگ بھر ون میں ؟ سجدے میں گروں اور تہی ماتھ اُٹھوں میں ؟؟

۔ دے کہ یہ آنسو بی تو ہمرم ہیں عزیز آب آنکھوں میں جو آجائیں تو بلکوں سے مجنوں میں میری روداد مرے عیب و ہنر تک پڑھیئے میں بہت کچھ ہوں مگر حرفِ بشر تک پڑھیئے شب کی تنہائی میں زخموں کا صحیفہ لیکر بھولی بسری ہوئی یادوں کو سحر تک براھئیے ایک اِک حرف سے بہتی ہیں لہو کی ندیاں بس تاہی ہی تابی ہے جدھر تک ریاھئے صرف چرہے ہی کو یڑھتے ہو، غضب کرتے ہو کیا بھروسہ ہے ، زمانے کی نظر تک ریڑھئیے حال ہر موج پریثاں کا سمجھنے کیلئے کشف ساحل سے کرامات بھنور تک بڑھئے قصر وایوان کے پرشکوہ حقائق ہیں مگر ان حکایات کو آثارِ کھنڈر تک رڑھئیے اینے کہار میں ثابیں کو پہنچنے کیلئے زخم کتنے ہیں لگے پاؤل سے پر تک پڑھئے غور سے سُنئیے شب غم میں اذیت کا جرس اُس کے ہر ذکر کو امکان عجر تک پڑھئیے سانس کیا چیز ہے اِک رابطۂ موت و حیات اک امانت ہے ؑ گر حَدِ نظر تک پڑھئے ۔۔ زیست اِک درسِ محبت ہے ، عبادت ہے عزیز اس کو آغاز سے انجامِ سفر تک پڑھئیے



تُو تَوْ يَقِمُ كَا صَنَّم ہے ، جانتا ہوں کی كروں موم بن کر تو پگھل جائے تو میں پوُجا کروں نو مری آنکھوں کی اِن دو نیلیوں میں ہے تو کیا میرے آگے آئینہ رکھدے تومیں دیکھا کروں آپ خُود ہتی مری انڈر ہی انڈر بجھ گئی روشیٰ پھیلی ہوئی ہے شہر میں تو کیا کروں تو کہ مجھ سے واسطہ رکھ کر بھی یوں انجان ہے ۔ اس پہ پابندی ہے تیری راہ میں دیکھا کروں! گو مرا دِل ایک چشمه بی شهی سوکها موا جو سر مرثگال ہے اک قطرہ أست دریا كرول؟ میں کہ اک ذرّہ خدا یا اور یہ روزی یہ بتا تُو مجھے پیدا کرے اور میں اسے پیدا کرول؟ اینے دامن کی تو کب کی اُڑچک میں و حجیاں اِک سلامت ہے گریبال بھی تو اُسکا کیا کروں! حصل کے مانی یہ رقصاں ہے شفق کی روشنی پینک کر ئنگر کوئی موجول کو شر منده کرول ؟! حوصلہ یہ تُنڈ مُوجُوں میں بھی شاید ہو نہ ہو ''، 'بلبا ہو کر بھی میں طُوفان سے کھیلا کروں!

یہ مُعَمَّدُ حل نبیں ہوتا ہے مِجُھ سے اُئے عزیز وہ تو میرے سامنے ہے ، یاد میں کیٹا کروں!



میں ہوں وہ مُسافر وقت کہ جسے گھر نہ در کی تلاش ہے مِرِی مُنْزُلُول سے جو دُور ہُو اُسی رہ گذر کی تلاش ہے بری اِک جھلک کی اُمید پر جنہیں ہم نے دیکھا ہے عمر بھر یہ نگاہِ شوقِ جمال کو اُنہیں بام و در کی تلاش ہے جو کچھیا دَرونِ نقاب ہے ، وہ جمالِ زہرہ مثال کو جِے ہے کمال مشاہرہ ، اُسی دیدہ ور کی تلاش ہے سر ام طائر جرص کے میں نے یر کسر کے تو رکھ دیئے مجھے روکنے کی ہے آرزو ، اُسے بال و پر کی تلاش ہے 🤃 کڑی دو پہر کی وہ دُھوپ تھی ، میں کھڑا ہوا تھا شجر تلے تو یہ باغبان کو شک ہوا کہ مجھے ٹمر کی تلاش ہے ہوا ککڑے ککڑے نصیب سے دل نامراد کا آئینہ اسے پھر جو بہلی سی شکل دے اُسی شیشہ گر کی تلاش ہے جو لکھا ہوا ہے کتاب میں ، وہ جِماب میرے نصاب کا وہی دِل شِکنتہ کلام ہی میری عمر بھی کی تلاش ہے وہ مُنافقوں کا تھا قافلہ ، اُنہیں کون حق یہ ہیں گیا پہتہ میں ہوں اُن کے گھر کی تلاش میں ، اُنہیں میرے سر کی تلاش ہے یہاں بادشاہ فقیر ہیں ، بڑے در کے آگے حقیر ہیں بڑا در نفیئب سے مِل گیا یہی در بدر کی تلاش ہے اے عزیز بعد وصال بھی ، رہے جن میں گرمئی زندگی بخدا زمانۂ حال کو ، اُنہی دِل ، جِگر کی علاش ہے



زیت ہم زمت صدیے گذر جانے کانام مُونْت كياہے، بس كى حَدير تھہر جانے كانام اعتراف لغزش یا کیا ہے ، ہم سے پوچھے صبح کے بھولے کا وقتِ شام گھر جانے کا نام ایک ہی دُر کے تبخش میں نکلنا ہے سفر ورنہ سیاحی ہے یارو دُربدُر جانے کا نام عِشْق ہے بس خُسْ کی لو میں بھر جانے کی بات حُسَنْ کیاہے، برزم وَحشّت میں سَنور جانے کانام بے خبر دُا تا نہیں ہے کہ طلب کرنے یہ دے ہے تمنا ہی دُعاوَل سے اَثْرَ جانے کا نام ہر طمع سے بے نیازی ہے قلندر کی صِفت سَر فرازی، قامَت وقدَّ ہے اُرْ جانے کا نام ہے ِ امامت سُوئے حُق کیسوئی قلبِ وزہن التباع كيا ہے ، جدهر كہنے أدهر جانے كانام اِختلاطِ خُرف ومعنی کیا ہے ، تفہیم جواز فہم ہے مفہوم کے دِل میں اُر جانے کانام

> یہ خموش ہے فنِ نادِر جباں میں اے عزیر لب کشائی بیٹھے بیٹھے ہی ہنر جانے کا نام



کوئی گریہ تجھ سے پوچھے تو برا جواب کیا ہے
تو یہ خوف کیوں ہے تجھ کو کہ مثالِ خواب کیا ہے
کہ بڑا نصیب کیا ہے ، کہ بڑا نصاب کیا ہے
مرے دل مجھے بتادے بڑا انتخاب کیا ہے
سر آسال بھی رہ کریہ ادا حجاب کیا ہے
گر ایسے وسوسوں کا کہو سبر باب کیا ہے
کہیں بے جاب تو ہے، کہیں یہ ججاب کیا ہے!
بڑے حین بے بہا سے مرا انتساب کیا ہے

توہے مضطر بائے زاہد، پش اضطراب کیاہے تھے ہے خبر کہ ہتی ہے رضائے حق میں مخفی جو صحیفہ خرد ہے اُسے کھول کر تو پڑھ لے یہ حیات بندگی ہے ، وہ متاع زندگانی کمی تو خوشی سے پاگل، کمبی غم سے تو ہے ہو جمل شب و روز کا یہ کھٹا ہے حرام ، یہ خبر ہے سر دار تو عیال ہے ، پس طور تو نہاں ہے

مجھے ہے قبول خِلوت ، نہ یہ یو چھ مجھ سے لیکن

آے عزیز میں رہوں گا دمِ حشر تک نزع میں یہ عِتاب کم نہیں ہے کہ برا جِماب کیا ہے



اُمنِ عالم کے پیمبر اور لڑنے میں بین ہم! خود تماشائی بھی بیں اور خود تماشے میں بین ہم! اس سفینے سے بیں باہر یا سفینے میں ہیں ہم! پنجو بیداد کے ایئے شکنچ میں ہیں ہم! رئت یہ سمجھارہی ہے اب جُزیزے میں ہیں ہم مر یہ سورج ہے ندامت کے پینے میں ہیں ہم دکھنانہ ہمکہ آخر کیوں اندھیرے میں ہیں ہم!

گروش دوراں بتا ہے کس زمانے میں ہیں ہم خور تماشائی بھی ہیں او

یہ اُچنجا ہی سبی ، پر کب اُچنج میں ہیں ہم

ناخدا ہے جِس ، مسافر اجنبی ، اُے دل بتا

ہر پہ آتھہری ہے اب تو جنبش لُب کی سزا

تیر کر جو طَح کے تھے کل وہ تھا بحری سفر

صُح کے نِکلے ہوئے ہیں منزلوں کی جَھاوَں میں

مر پہ سورج ہے ندام

مر پہ سورج ہے تر کی الر

اب خدا جانے کہاں اور کس وفینے میں ہیں ہم!

سبب ہم کو ہاری بے بھی کامل گیا ہوتا تو سیدھا راستہ اس زندگی کا مل گیا ہوتا تد بر خوشی کا مل گیا ہوتا ترب دست جن کو دل تخی کا مل گیا ہوتا صدائے دل کو نغمہ عاشقی کا مل گیا ہوتا نشاں رہزن کو اُنکی تیرگی کا مل گیا ہوتا پیتہ دشت جنوں میں آدمی کا مل گیا ہوتا پہتہ دشت سے بیتہ تیری گلی کا مل گیا ہوتا

شعو ر وحوصلہ گر آگبی کامل گیا ہوتا بلندی اور پستی کی حقیقت پر نظر جاتی غم ہستی ہی ہے ہتی ہے، گر ہم یہ سمجھ لیتے اگر احماس کی نعمت کو یوں ضائع نہیں کرتا نظر گر حسن کے جلوؤں کوخود میں جذب کرلیتی نہ بھرتی مانگ راہوں کی اگر آوار گی میری نہ ہوتا یہ بھرم کے آدمی رہتے ہیں شہروں میں بھکتا کیوں میں در در چھانتا کیول خاک صحر اک

نکل آتے جو ہم ہاہر حصار ذات سے اپنی عربی ہم کو صلہ اس بے خودی کا مل گیا ہو تا



منيح مَیکْده ، بیار IJ لا مئے یہاں میخوار ہیں IJ اسی مرہم کی ہم کو ہمارے زخم ناہموار ناہموار ہیں لا صراحی ہو یٰ کوزہ ہو کہ کاسہ یہ سب پانی کے حصہ دار ہیں لا شہو لے لے مجھے تلوار دے دے يهال سِب دَريَة آزاد بي لا کہاں رکھتی ہے بیٹر ھی یہ بتادے کہ یہ بینار ہیں لا نہیں ملتا ہے مجھ کو پڑوسی ہیں مَناظر قابل ديدار بين لا ذرا مجھ کو مری بیماکھیاں دے صبا رفتار بیں لا مرے ہاتھوں میں قرطاس و قلم دے ي صَاحِب عَالِم وَخَار بين لا نہ ڈالوں کیوں نہ اُن کے منہ پہ تالا دَراژی بولتی دیوار ہیں ً.لا جُعلًا مت سامنے سُولی کا پھندہ

عزيز مم عاشقانِ دار بين لا





سب کو ملتی ہے کب خوشی یوں مجھی ہم کو عادت ہے رنج کی یوں بھی غم سے گھبرا گئے تو جیرت کیا آدمی تو ہے آدمی یوں بھی مل بھی جائے تو کچھ نہیں حاصل کون سی شئے ہے دائی یوں بھی زندگی ہے ہے زندگی یوں بھی جان لیوا سهی مگر بهدم آئکھ تو ہے تھلی ہوئی یوں بھی ہوش مندی ہے اور نہ بے ہوشی مسکراتی ہے ہر کلی یوں بھی ول میں احساسِ یائمالی ہے ساری ونیا بدل گئی یوں بھی وہ جو بدلے تو کیا تعجب ہے گفتگو میں م ہے جاشی یوں بھی للخیول سے ہیں پُر تری باتیں عمر کی شام ڈھل گئی یوں بھی اب سیاہی کا دور دورہ ہے جِسم پھولوں میں مضطرب سا ہے روح کانٹول یہ سوگئی یوں بھی تحج کلاہی عزیز وہ جانیں ہم کو سادگی یوں بھی



زیب دل و نظر ہے سر ابول کا پیر بن خوابول کا پیر ہن ہے خیالوں کا پیر ہن ملکے سے ایک کمس سے خوشبومہک اُتھی چھولول سا پیر ہن ہے حسینول کا پیر ہن شائد گھٹائیں کوٹ کے برسی ہیں رات بھر بھیگا ہوا ہے آ کی آئھوں کا پیر ہن دھوتا گر حضور بری احتیاط سے و یکھو ، بہت لطیف ہے زخموں کا پیر ہن عیبول کو ڈھا تکنے کا سلقہ نہیں اِسے بس تن کو ڈھانکا ہے غریوں کا پیر ہن کیے سیوگے دامنِ قسمت ہے تار تار نا قابل رفو ہے نصیبوں کا پیر ہن یہ کیا اِنقلابِ زمانہ ہے دوستو! ہر روز مختلف ہے عذابوں کا پیر ہن دل میں یہ آرزو ہے کہ یونبی رہے عزیز اِس پھول سے پیکر یہ حجابوں کا پیر ہن

## ۲ کا عیں سعوری عرب کوروانگی کے بعد۔۔رفیق حیات کا اعتباہ

جو زندگی کے سفر میں آئیں وہ دشت و صحرا کھنگال رکھنا مگر فراماں نسیم صبح کی طرح بے باک حال رکھنا اسی کو کوئی جواب دینا نه لب په کوئی سوال رکھنا بيه أسلح سب بناوئی ہيں نہ نتخ رکھنا نہ ڈھال رکھنا ہوا مخالف ، جہال مخالف ، زمیں مخالف ، زماں مخالف یہ موسم اختلاف ہے تم زبان اپنی سنجال رکھنا بیہ دل کا شیشہ نہ ٹوٹ جائے ، نہ دھول آئے ، نہ میل آئے کہیں نہ ہاتھوں سے مجھوٹ جائے ، سفر میں اِس کا خیال رکھنا نَیُ رُنُوں کی ہوا گھ تو اسے بھی باہوں میں لے اُڑے گ گئی رُتوں کی مہک ہیں یادیں ، دل حزیں میں سنجال رکھنا سُنا ہے وہ سیم و زر کی بُستی ، جہال بلندی میں بھی ہے بُستی أنهيل مبارك غرور ومستى ، نه دل يه إس كا ملال ركهنا ہوا کے بل پر جو شئے اُڑے گی ، کہیں کسی جا وہ جا گرے گی عروج ير ہر قدم ہو ليكن نظر ميں جائے زوال ركھنا کوئی جو دکھے ، نہ یوچھ بیٹھے ، یہ حال کیما بنالیا ہے نه شخصیت ہو تمھاری رسوا یول غم میں خود کو نہ ڈھال رکھنا اُداسیوں کا جو سامنا ہو تو قبقہوں کے نشے میں جھومو مصیبتیں تو گی ہوئی ہیں جمارتوں کو بھی یال رکھنا تمھاری راہوں کو تک رہے ہیں ، تمھاری یادوں میں جی رہے ہیں عربی ہو تم سبھیٰ کے لیکن ہارا بھی کچھ خیال رکھنا



گھر سے نِکلے تھے اُندھتی خوشی کیلئے دیده ور غم مِلے رہبری کیلئے عاجتوں تے ہمیں ہجرتیں سونب دیں گھی کے مرنا ری<sup>ا</sup> زندگی کیلئے نقص تدبیر و تقدیر کیا چیز ہے ہم سُزاوار ہیں خود کشی کیلئے ڈیڈی آجایئے اب وطن لوٹ کر میں نِکل جاوں گا نوکری کیلئے اِس طرف بے بی ، اُس طرف بے کسی درمیاں کفر ہے منصفی کیلئے برہمن کیلئے ہر ستم راس بے ظُلم سب ہیں روا شِنْح جی کیئے سب دریّدول کی اِک انجمن بن گئی کوئی محفل نہیں آدمی کیلئے : مُفلسی الوداع کہہ کے حیور کی تھی کل آج رُسوائی ہے رُ خصتی کیلئے کیول دھوال ہی ڈھواں ہے عزیز ہر طرف

دل جلے یا مکاں روشیٰ کیلئے



اب کہاں رُکتے ہیں ٹھنڈی چھاوں پاکر قافلے کیوں سفر میں ہی رہا کرتے ہیں اکثر قافلے ہوگئے ہیں کِس لئے یول گھرہے بے گھر قافلے کیا سفر ہی اِن کی منزل ہے کہ رُکتے ہی نہیں ذبن پر اندھے سفر کا جینے کچھ صدمہ نہ ہو تان کر سوتے ہیں یوں سپنوں کی حادر قافلے آرہے ہیں کر کے سر دیکھو تو کیتنی منزلیں دشت و صحرا ، پربت و دریا ، سمندر ، قاف حاہے کتنا ہی فریبی ہو سمندر کا سکوت یڑھ لیا کرتے ہیں طوفانوں کے تیور قافلے سر پہ چڑھتی دھوپ ہے ہر سُو سُلکتا ریگزار ول میں رکھتے ہیں تمنائے گل تر قافلے چھاؤل دیکر دھوپ سہنے میں کٹی اشجار کی چل دیئے کیکر متاع زن ، زمیں ، زَر قافلے کیا خبر ، کب ختم ہوگا اس سفر کا سِلسلہ روزِ اوّل سے سفر میں ہیں برابر قافلے صُح کے آثار ہوں یا شام کا عالم عزیز خود ہی اُڑجاتی ہیں سب چڑیاں بنا کر قافلے



گھر کے سبزہ زار بے برق و شرر کو چھوڑ کر!

برسمر برواز ہیں دیوار و در کو جھوڑ کر وسوسے میں پڑگئے ہیں رہ گذر کو چھوڑ کر این بیچے رائے کے ہر شجر کو چھوڑ کر ا پی دنیا ، اپنی نستی ، اینے گھر کو چھوڑ کر لوٹ آئی ہے دعا میری ، اُثر کو چھوڑ گر ول کو ڈھارس دے رہاہے، دردِ سر کو چھوڑ کر ٹو گئی ہیں ، جارہے ہو ہام و در کو چھوڑ کر ؟ یجھے بیچھے غمزدہ گردِ سفر کو چھوڑ کر أبر بارال ڈھونڈنے نکلے ہو صحرا میں عزیز

پھر سفر پر جارہے ہیں ہمسفر کو چھوڑ کر منزلِ مقصود آگے ہے کہ بیچھے رہ گئی بڑھ رہے ہیں جانب صحر ا ہوا کے دوش بر آشیانہ ڈھونڈتے ہیں ہم دیارِ غیر میں عرش تک اِسکی رسائی ہوگئی تو کیا ہوا غم سے بو جھل ذہن میں کچھ کر گذرنے کا جنوں حاجتیں در کھول دیتی ہیں ، مگر وقت سفر جا مِلے آخر غبارِ منزلِ ناکام سے



اس أداى ميں خوشی كا ایک لمحه بھیج دو س کے جس کودل مجل حائے وہ نغمہ بھیج دو *بو سکے تو پھر وہ دن اور وہ زمانہ بھیج دو* جو تمھارے ساتھ گذرے تھے جنون عشق میں " آئینہ خالی بڑا ہے اپنا چہرہ جھیج دو " پھر بہارِ زندً ہی کا عکس آئیگا نظر أن أمنكول كيليّ كوئي سهارا بيميح دو کرو میں لیتی ہیں ہر دم جو تمھاری یاد میں أس شَّلفته رو غزل كا مهم كو تخفه بجفيج دو جاہے گر داد تم کو حسن کے ہر شعر پر أس د مكتے رخ کی کرنوں کا اُجالا بھیج دو وہ جسے حاجت نہیں ہے کچھ شعاعِ سمس کی اینے گیسو ، اینے آلجل کا سہارا بھیج دو بھر نے طوفال سمیٹے چھا رہی ہیں بدلیال کچھ نہیں تو ، کم ہے کم سادہ لفافہ بھیج دو تم کوزخت بھی نہ ہو گی ہم بھی خوش ہو جا ئینگے تم تو آنے سے رہے پر خط کی صورت میں عزیز چند لفظول میں سہی اپنا سرایا جھیج دو



کی کے ہاتھ میں کاسہ نہ دینا کہ اس دینے سے ہے اچھا نہ دینا اسے دیوار پر لئکا نہ دینا مجھے آئے خواب تو دھوکا نہ دینا مگر تم بہتے میں شوشہ نہ دینا ہمیں بانی سہی ، مبنگا نہ دینا کہیں اس چھاؤں میں سلگا نہ دینا مرے ہاتھوں میں آئینہ نہ دینا

کبھی خیرات کو لوٹا نہ دینا کہ اس دینے ۔
خبر ہو ہاتھ کو ایبا نہ دینا کہ اس دینے ۔
مری تصویر ہے ، رکھ اس کو دل میں اسے دیوار ،
دغا تعبیر نے دیدی تو کیا غم ججھے اُئے خواب جو کہنا ہے اُسے کہدول گا سب پچھ گر تم نیچ میں ہارا خوں بہت ارزاں ہے ، پی لو جمیں پانی سبک نہا کر دھوپ میں آئے ہوئے ہیں کہیں اس چھاؤل نہا کر دھوپ میں آئے ہوئے ہیں کہیں اس چھاؤل میں آئینہ ہوں ، اپنے عیب دیکھو مرے ہاتھوں عرب کا گھڑی ہے میں این عمیل کی گھڑی ہے ہیں کہیں اس جھاؤل میں آئینہ ہوں ، اپنے عیب دیکھو مرے ہاتھوں اپنے عیب دیکھو مرے ہاتھوں اپنے ایس کو بھرا نہ دینا کو بھرا نہ دینا کو بھرا نہ دینا



تہرام زندگی کا ہر سُو مجا ہوا ہے یارب جہال میں کیسا طوفال اُٹھا ہو ہے ہر آدمی کا دل کیوں پتھر بنا ہوا ہے حسرت ہے زندگی کی نہ موت کی تمنّا گھر میں چراغ تو ہے لیکن بجھا ہوا ہے دل ہے گر کسی کی اب آرزو نہیں ہے آلام و رنج و غم کی مصروف ره گذریر ہر شخص اِس جہاں کا تنہا کھڑا ہوا ہے خاموش ہیں وہ جن کے خالی ہیں جام لیکن وہ مغترض ہے جس کا پیالہ تھرا ہوا ہے دل ایسی بے کلی میں نغمہ سرا ہوا ہے افکارِ زندگی سے بو حجل ہے ذہن پھر بھی ورنہ کسی کا کوئی کب آشنا ہوا ہے رسمیں ناپنے کو رشتے بنالیئے ہیں مانا کہ خوب تر ہے گلزار زیست لیکن آ تکھول یہ آج اپنی پردہ بڑا ہوا ہے کل تک عزیز جس کا بیشہ ہی رہ زنی تھا قِسمت سے وہ ہمارا اب رہ نما ہوا ہے



اَئے عزیز اُن سے کہدو جو مجھے پر کھ رہے ہیں۔ کبھی اپنا جائزہ لیس کبھی خود کو آزمائیں



یاد کبھی جب آجاتی ہے بھولے ہوئے افسانوں کی دل میں منکھیں کھل جاتی ہیں سوئے ہوئے ارمانوں کی جیرال ہوں میں کیسے چکاؤں قیمت ان احسانوں کی پیار کے بدلے رسوائی دی وصل کے بدلے تنہائی یر نه کسی نے خاک اُٹھائی بڑھ کر ان پروانوں کی جل جل کے مر جانے پر توسب نے ہی افسوس کیا محفل میں غیر وں کی خاطر جب تو پہروں جلتی ہے خاک بکھرنے لگتی ہے أئے شمع ترے پروانوں کی ر ند ہیں سارے تشنہ تشنہ ،ساقی بھی تچھ بیدل سا دیواروں سے سر عکرائے کیوں نہ صدا پیانوں کی چین کی خاطر چین گنوانا ، عادت ہے دیوانوں کی دن کوسکھ کی کھوج میں رہنا، رات بتانا آنکھوں میں جب سے فراوانی ہے گھر میں جینے کے سامانوں کی دیمک جیسے حاف رہی ہے فکر جہاں لھے لمحہ مال گیا تو جانے بھی دو خیر مناؤ جانوں کی وقت کے طوفانی دھاروں کویارو کب تک رؤوگ اب دنیا میں خیر نہیں ہے ہم جیسے نادانوں کی مجھوم کے قِسمت ناچر ہی ہے آج سیاستدانون کی وقت نے الیا جالا پھینکا اپنا ہی خود ہوش نہیں ایسے میں تکرار ہے بے جا اپنوں کی بیگانوں کی انسانوں سے ہی دو تھر ہے یہ دنیا انسانوں کی كيسى بھلائى، كون ہے محن، سب كہنے كى باتنى ہيں تھی مجھی یوں لگتا ہے یہ بہتی ہے انجانوں کی یوں تو شہر کے سار نے چہرے ہیں جانے بچانے سے کتنی صدیوں سے پیتی ہے روز لہو انسانوں کا بھر بھی عزیز اپنی ہے دنیا بھو کی ہے انسانوں کی



مری جاہتوں کی دنیا تری نفرتوں کے آگے تری چچ محفلیں ہیں مری خلوتوں کے آگے

کی غم کا کچھ اثر ہے ، نہ خوشی پہ یہ نظر ہے وہ مقام آگیا ہے مری حسرتوں کے آگے

کوی زندگی کا طالب ، کوئی زندگی سے بیدل کوئی راحتوں کے ہیچے ، کوئی آفتوں کے آگے

گلِ تر سے کوئی کہدے ، پکسِ دل نشیں تبسّم وہ خزال کھڑی ہوئی ہے تری عکہوں کے آگے

نہ سہم شب ساہ سے ، ذرا دیکھ تو اُفق پر ہے جہانِ نور پنہاں ، اِنہیں ظلموں کے آگے

تخجے ناز کیوں فلک ہے ، بھلا اپنی وسعتوں پر کئی اور آساں ہیں تری رفعتوں کے آگے

اُئے عزیز اِن سے ہٹ کر کی اور راہتے ہیں کی اور منزلیں ہیں تری منزلوں کے آگے

## ۱۹۸۴ء حیدرآباد میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات پر۔۔۔ایک تاثر

أجالے جس جگه ملزم اندهیرے مدعی تظہرے وہاں تاریکیوں کا نام کیوں نہ روشنی تھہرے ہارے ہی لئیے ہیں بنداینے گھر کے وروازے یوں اپنے دریہ تھہرے ہیں کہ جیسے اجنبی تھہرے شہرے بڑگلی کوچ میں قاتل جھپ کے بیٹھے ہیں بچانے زندگی جاکر کوئی اب کِس گلی تفہرے منهر سكتاب صديول تك سمند رايك حالت ميں عمر ممکن نہیں بہتا ہوا پانی تبھی تضہرے جہال پر آدمی کے ساتھ کوئی آدمی تھبرے کی سنینے کا اندیشہ وہیں محسوس ہوتا ہے تمھاری بے وفائی بھی ادائے دلبری تھہرے! وفاکر کے بھی ہم توبے وفاجیں سب کی نظروں میں خمیدہ سرو لاشوں پر جہاں شر مندگی تھبرے توقع کیا رہے باقی وہاں اب سر فرازی کی یہ دنیا کارزارِ زندگی اور موت ہے ، اس میں تمتنا سر فروشی کی ہے جس کو بس وہی تضہرے اگر بیہ ونت کی رفتار ظالم دو گھڑی تھہرے ان اُکھڑی اُکھڑی سانسوں پر ذرا قابو توپالیں عے سبسكتے ہیں تو یوں ہنتے ہیں ارباب ستم ہم پر کسی کے ول کی بے چینی بھی جیسے دل گی تھہرے --عزیز ان سُونی گلیول میں بہاریں لوٹ آئیں گ گر اُس دن کی خاطر کون ساری زندگی تھبرے



سہا سہا سا جہانِ رنگ و بو ہے اور ہوا زندگی کا شور ہے یا ہا و ہُو ہے اور ہوا کیبا موسم آج دَر آیا ہے باغ زیست میں شاخِ گل یہ پہتے پتے دُو بَدو ہے اور ہوا جس سے سائے کی توقع تھی وہی ہنگن کا پیڑ گھر کی حیجت پر اک بلائے ٹوبرو ہے اور ہوا۔ بکھرے بکھرے سے یہ تنکے ، یہ غبار خار و خس سر پھیانے کی ہماری جشجو ہے اور ہوا دھوپ کی شدت سے ہے جس کا بدن تر خا ہوا اَیرِ بارال اُس زمیں کے روبرو ہے اور ہوا اِس بیہ قابو ہے نہ کوئی اُس بیہ بس اَئے زندگی آج تک الجھا ہوا ہم سے عدو ہے اور ہوا ارچکا اشک ندامت کب کا تیری آنکھ سے اب خود این آگ کے شعلول میں تو ہے اور ہوا اس کی منزل ٹوکری ہے ، یا رسالے کا ورق میز پر میرے قلم کی آبرو ہے اور ہوا اُئے شب تاریک کوئی راستہ تو ہی بتا ٹمٹماتا اِک چراغ آرزو ہے اور ہوا بادبانوں کی طنابیں تھنچتے رہئیے عزیز اب سمندر ہی سمندر جار سُو ہے اور ہوا



ساري رودادِ وفا ساري حکايت يوچيو أس نے کس بات پہ دل توڑ دیا مت پوچھو آج ليت بين کين چين کي نيندين جس مين کس نے رکھی تھی وہ بنیادِ عمارت پوچھو کس نے رکھی تھی وہ بنیادِ عمارت پوچھو خار سے ، غُنیّہ و گل سے ، نِگہ <sup>8</sup>کپیں سے سبق مِلا ہے ہمیں ، ہم سے حقیقت پوچھو این اُلفت سے جنہیں دی تھی طاوت ہم نے کیوں اُنہیں ہونٹول پہ ہے تلخ شکایت کوچھو کس نے ملکول سے چنا ہے خس و خاشاک یہاں کس نے گلزار کیا دشتِ محبت پوچھو لوگ کرتے ہیں بہت اُنکی وفا کے چرمے ہم ہیں رُسوائے جہاں کِس کی بدولت یو چھو کِس نے مجبور کیا ترک تعلّق کے لئیے کون ہے مجرم دستور محبّت پوچھو كل جو دية تھ ميرے حق ميں گواہي اين · آج کیوں غیر کی کرتے ہیں وکالت پوچھو فیصلہ صرف خقائق پہ جہاں ہوتا ہے کون سے شہر میں ہے الی عدالت یوچھو روز سُنے ہیں کہ اِک روز قیامت ہوگی کیا نہیں ہوتی یہاں روز قیامت پوچھو جال به لب مول میں عزیز اب تو یہ نفرت جھوڑو آج تو پیار سے بیار کی حالت یوچھو



بھولے ہوئے ہیں صاحب گفتار گفتگو جب سے ہوئی ہے زحمت کرار منقلو هم اور تم و يول پس ديوار گفتگو ؟ بیٹھو غریب خانے میں پیر چین سے کہو کل تک یمی مقی زینت دیوان خاص ، مام آب ہو گئی ہے ووٹق بازار گفتگو یا پیڑ کر رہے ہیں پر اسرار گفتگو!؟ پیوں کو ورغلا رہی ہے گھانٹی ہوا کیکن بوجہہِ شر نے گراں بار گفتگو کتے ہیں جس کو خیر اس شنے کا نام ہے جس طرح گفتگو ہے بہبتی ہے طبیعت کرتی ہے اُسی طرت سے بیزار گفتگو میں ہوں ، میرا ضمیر دھواں دھار گفتگو جب سے کہاہے اُس نے کہ میں بے قصور ہول آئینہ دارِ جذبۂ ہستی ہے دل عزیز کرتا ہے ہم سے روز کی بار گفتگو

عاندنی ہے چو نکیں گے د طوب میں نبائیں گے ·

ملکجی چراغول پر اوس پر گنی تو کیا

کچھ مفاد ہوتے ہیں ، ہر ضوص کے بیچھے

اِن سے دُور مت رہنا، اِن کو چھو نہیں لینا

یے ثبات خوابول کی ، بے ثمر ہے تعبیریں

ره نما و رنزن بن ایک حان دو قالب

نعتیں میہ ونیا کی اِک سراب جیسی ہیں

یہ بھی اپنے سائے ہیں اپنی خود کھائیں گے دھند کے دُھند کے سابوں سے شہر جُنمائیں گے ورنہ دستگیں دنیا لوگ مجول جائیں گے یہ ہیں کا چے کے دِشتے لُوٹ پھوٹ جائیں گے ہم ضمیم کو الیم نیند سے جگائیں گے ابن کے بیجود اواری کس طرز آٹھائیں گے ابن

سنرباغ کے بیہ کھل کِس کے ، تحد میں گے ،

د کھنا نہ تبورے گی یہ ہوا عزیز اُن کو جو کچکی شنی پر آشیاں بنائیں گے



رشتے ، ناطے کیا ہیں اِک آزار ہے یہ آمِنًی کے برتن کا کاروبار ہے ہیہ الآبت بھی ہیں اِس میں گہرے دلدل بھی سننجل کے رکھنا یاؤل میاں سنسار ہے ہیہ ایٹ ہر رہتے پر دنیا حاکل ہے ہر منزل سے پہلے اِک دیوار ہے ہیہ ذہن میں ہے امروز نہ آنکھوں میں فردا سکتہ ہے یا گرتا ہوا معیار ہے ہیے آپ کے سر کی زینت ہے کس کی پیزار قدمول میں جو ہے کس کی دستار ہے یلک جھیکتے ہی جو ہم سے دور ہُوا وہ اِک بل تھا ، اُس بل کی رفتار ہے ہیا ہم ہیں سوز تو ساز ہے سے اپنی ہستی ہم یا کل ہیں ، یا کل کی جھنکار ہے ہیہ اس کے فن کے پروانے ہیں محلوں میں کٹیا اِس کا مسکن ہے فنکار ہے ہیہ کھیل نہیں ہے ہی مخت ، بیہ مزدوری جس پر روٹی پکتی ہے وہ نار ہے ہیہ سمجھوتا حالات سے ہے اِک کمزوری جیت نہ کہنا اس کو عزیز کہ بار ہے ہی

کھل سنگی ىتر چھوڑدے ، سورج اور گھڑی د**یو**ار کی سائے میں جگہ دیں یا نہ دیں کی مرضی ، خوشی دیوار کی باتیں کہہ گیا گھر کا سُتوں باتیں کہہ گیا ی دیوار کی سُن چکا سارا بن پکا ہے خیر سے بس کمی دیوار کی کا ذکر تھا الجحقى كهي د بوار کی کہیں آندھی کے پھر آثار ہیں ی یں اہمیت کیوں برمھ گئی ویوار کی ؟ ضروری تھا جہاں وزوازه اُس جله ، اُس نے کھڑی دیوار کی! بوچھ گھر کا کس کے سر جائے گا اب بوچھتی ہے ہیے نمی دیوار کی بوٹے ' دھوپ میں ، پھر آگئے دو گُرُی کی چھاؤں تھی دیوار کی پوچھتے ہیں دیکھ کر ملبہ سبھی قتل تھا یا خود کشی دیوار کی ت کی بات ہی کیا ہے عزیز ت پسی ے بی



الل دل ، الل نظر ، الل صفا بیضے بین ہ آج آرباب سخن ایک جگه بیٹے بین فر جھیڑو تو فقط آن ، ن ک جیروں آج محفل بین ججی اہل وفا بیٹے بین کھر کھڑکتا ہے دیا تند ہواؤں کے سبب دو گھڑی دشت میں خیمہ جو لگا بیٹے بین اُن بگولوں سے بھی پوچھو کہ تھکاوٹ کیاہے دوشِ ساحل پہ جو ستانے ذرا بیٹے بین اُن بگولوں سے بھی پوچھو کہ تھکاوٹ کیاہے دوشِ ساحل پہ جو ستانے ذرا بیٹے بین گھر کو آئے تھے جو إظہار تاسف کیلئے آگ لبتی میں وہی لوگ کے بیٹے بین

طنز کا حق نہیں برسات پر اُن اوگوں کو ۔ اپنا گھراپے ہی ہا تھوں ہے جو دھا بیٹے ہیں۔ ۔ ۔ کس کو ہوتی ہے بھا! تہمت و رسوائی ع<sup>می</sup>یز

ہم ہی نادال ہیں جو احباب میں آبیٹھے ہیں

أنكو كيا معلوم كه إك روز مُر حِمانا تجن ہے

رشمنی جن ہے ہوئی ہے اُن سے یارانہ بھی ہے اُن و آداب وفا کیا ہیں ، یہ سمجھانا بھی ہے اس ہوا کا کام تو شعلوں کو جر کانا بھی ہے اس گستال کے کسی گوشے میں ویرانہ بھی ہے اُس نظر میں کچھ مقام خاک پروانہ بھی ہے؟ اُس نظر میں کچھ مقام خاک پروانہ بھی ہے؟ اوگ کہتے ہیں کہ دانا بھی ہے ، دیوانہ بھی ہے

یہ حقیقت بی نہیں ہے ایک افسانہ بھی ہے۔ وشمنی جن ہے ہوئی ہے وفائی آئاہ شیوہ بی سی لیکن مجھے آئاو آداب وفائیا ہے پہاؤی ہے جراغول کو بجھایا بی نہیں کرتی فقط اس ہواکا کام تو شاخ گل پر رہنے والو یہ خبر بھی ہے شمھیں اس گستاں کے کئی جس نظر سے شمع کا جلنا نہ ویکھا جاسکا اُس نظر میں بچھ مقد ہیں کہ دائی ہیں رہ کر بھی الگ رہنے کی عادت پر جھے اوگ کہتے ہیں کہ دائی فصل کے اترات ہیں جو شنجے ہر آئی



كانٹے نه كچھا ركھنا ، نخمِ نه چُھيا ركھنا وتتمن ہی سہی کھر بھی احساس وفا رکھنا وستانے ذرا اینے ہاتھوں یہ چڑھا رکھنا دنیا بھی کہیں تم کو قاتل نہ سمجھ بیٹھے آہوں کی کہیں ول ہے مد بھیڑ نہ ہوجائے سانسوں کو بھی سینے کی سرحد پیہ تھا رکھنا اشکول سے اُمیدوں کی تھیتی کو ہرا رکھنا مانی نہ اگر برسے ساون کے میلنے میں کلیوں کے چٹنے سے خوشبو تو مہکتی ن مشکل ہے ہواؤں سے یہ راز کھیا رکھنا شاخوں کی پناہوں میں بیٹھے میں کئی ' چیں چووں کی حفاظت پر کانٹوں کو لگا رکھنا ر فتار کو اُس ملی بھی ، خَکُنُو کی طرح رکحنا راتوں کی سیاہی میں رستہ نہ جہاں سو جھے انجام دگر کلین محشر یه أقما رکھا دنیا نے تری آخر انجام کو پہنیایا كيا أيني خبر ركهنا ، كليا الله كلا يبة ركهنا فرقت میں بھی جب دل میں رہتاہے تو پھر کسینے بُشیار تو اورول کی ، تقلید نہیں کرتا پہان عزیز اپنی دنیا سے جدا رکھنا



چھوٹی تی اِس زمیں پہ کشادہ مکان رکھ اُس میں تو اپنے ساتھ کھا آسان رکھ دیوار نام کی نہ ہو کوئی بھی شئے جہاں اپنے پتے کے واسطے البیا نان رکھ منہ میں زبان رکھ کے بھی جو بے زبان ہیں اُن سب کی حتی دسمی کیے ہے ، تو زبان رکھ مجبوریاں یہ کہتی ہیں سوجا تو بھو کے بیٹ اور بھوک کہہ دسمی ہے کہ آہٹ پہ کان رکھ زخمی طیور اپنے سبھی زخم دھو سکیں دل کی زمیں پہ درد کا اِک سائبان رکھ اپنی سطح سے سرترا اونچا نہ اٹھ سکے ایک بی اس زمین پہ اپنی اُڑان رکھ تیری سرشت میں نہ ہو حرف جفا عزیز



بظاہر بے زبال ہیں سب کے سب یر بات کرتے ہیں سلیقہ دیکھنے کا ہو تو منظر بات کرتے ہیں سحر دم جب برمدے چیجہاتے ہیں فضاؤں میں تو یوں محسوس ہوتا ہے سخنور باٹ کرتے ہیں وہ میرے سامنے تصویر کی مانند ہیں خاموش وہی جب یاد آتے ہیں تو کھل کر بات کرتے ہیں ستم حد سے بوا ہو تو تبھی ایبا بھی ہوتا ہے شکن ماتھے کی اکساتی ہے تیور بات کرتے ہیں کیروں کو زبان حال دیدی ہے مُصوّر نے ذرا دیکھے کوئی پیکر سے پیکر بات کرتے ہیں کسی پھر کے آگے کوئی پھر کچھ نہیں کہتا کہیں شیشہ وکھائی وے تو پھر بات کرتے ہیں یہ نظم میکدہ ہے یاں کوئی جنبش نہیں کرتا صراحی محکم دیتی ہے تو ساغر بات کرتے ہیں سمقدر سے سفنے حال دِل اینا نہیں کہتے گر ساحل سے سر گوشی میں اکثر بات کرتے ہیں سفینہ جب کی گرواب کے نرغے میں آتا ہے تضاء چپ حاپ سنتی ہے مقدر بات کرتے ہیں عزیز اشکول کی اِک تحریر سی بنتی ہے تکھیے پر ولِ نا کام سے جب دیدہ تر بات کرتے ہیں



دل کو ہے ملا کچھ تو سکوں جب سے گی پی کہنے پہ نہ اُکسا مجھے رہنے دے ابھی پُپ گفتار کی عادت نے تو رکھا نہ کہیں کا ا بے شک رہر تھلی بات ہے کہ " سب سے تھلی کچپ " گھلنے بھی نہ یائے تھے عیادت کو مرے ہونٹ کہنے گلی مجھ سے ترے آگھوں کی نمی ، پُپ یروانے کی چیخوں سے تو محفل میں تھا کہرام شب تجر تو جلی شع گر ، پھر بھی رہی پیپ تھک ہار کے چپ سادھ لیں بیتاب نگاہیں لیکن بیہ تیرے حس کی تصویر نہ تھی چپ کیا سانپ گیا سونگھ مرے شہر وفا کو بازار ہیں خاموش تو ہر ایک گلی پیپ وہ ضبط کہاں ہے جو سے دھرکنیں دل کی وہ نَطق کہاں ہے جو کیے دل کی لگی پیب سمجھو کہ ہوا ختم وہیں سارا نسافہ ہوجائے جہاں دل کی زباں ایک گھڑی پیٹ کھیتوں یہ برسنے سے نہ تھا کوئی إفادہ شائد ہے سمجھ کر ہوئی ساون کی جعری پی چلتی ہے عزیز کب یہ ہوا ایک ہی رخ پر دنیا کا یہی حال ہے ، میری نہ بری پی



یول اپنی رائی یر اُترا ہوا ہے شیشہ جو چیز سامنے ہو دِ کھلا پکا ہے شیشہ یہ کیسی ڈھوپ نگلی دامن میں آگ لیکر كمهلاك بين چرك وهندلا كيا ب شيشه انبانیت کے نکڑھے پکھر سے پڑے ہوئے ہیں اخلاق گر گئے. یا نیچ گرا سے شیشہ حیران می نگاہیں ہر اک سے پوچھتی ہیں دِیوار سے لیٹ کر کیوں رو رہا ہے تثبیث ديوار بر تقا جب تک محفوظ تھا وہ ليکن ہاتھوں میں جب سے آیا سا مادات شیشا أرى ہوئى ہے صورت أكل تو إس ليے ہے أُن كى دليل ساري مُعَمَّلًا يُعَلِي اللهِ دھوکے کی ساری چیزیں شو کیس میں بھی ہیں کھوٹی ہے چیز اتنی جتنا کھرا ہے شیشہ اب این شخصیت بھی ثیشوں میں بٹ گئ ہے شیشے کے سامنے اِک رکھا ہوا سے شیشہ این اتا کی خاط آب اِس کو توڑ ریجے انی اَمَا کا اوہا مَوَاچِکا ہے شیشہ وے کر حیا کا یارہ ہمرون نے جان اس میں اُس شیشہ گرنے جیبا جاہا بنا ہے شیشہ حریت مزیز ہے تو اِس بات کی ہے حمرت تاریکیوں میں کیے دیکھا گیا ہے شیشہ



چراغوں کے سلکنے سے اندھیرا کم نہیں ہوتا نکانا شب کو بھی سورج تو کوئی علم نہیں ہوتا

تمھارے ساتھ ہی رونق بھی رخصت ہو کی حر سے اگر اک تم نہیں جاتے تو یہ عالم نہیں ہوتا

ان تو جمنواؤ فنح و نصرت کی ملاحت ہے شہر فاش میں تو ہاتھ میں پرچم نہیں ہوتا!

آنا کو توڑ دیتی ہے بشیانی بھی کیا شئے ہے مگر یہ سر بھی ہے کیا چیز ظالم خم نہیں ہوتا ؟

نمایاں عیب ہیں آپ مگر عبرت نہیں ہم کو یمی آک بات ہے جس کا کہیں ماتم نہیں ہوتا!

یہ مانا جذب کی فطرت سے عاری ہے ، حقیقت ہے گر یہ بھی نہیں ہے تچ کہ پھر نم نہیں ہوتا!

سفر بے کیف ہوجاتا عزیز ہم سرفروشوں کا سمندر کے تموّج میں جو زیر و بم نہیں ہوتا



خاک پروانہ کی طرح بانکین کے ساتھ ہوں میں بکھر کر بھی تمھاری انجمن کے ساتھ ہوں

رات بھر جلتا رہا ہوں میں پراغوں کی طرح خؤنشاں پھر صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہوں

اس تفس کی ساری دیواریں محافظ بن گئیں میں سلامت ہوں بھی توسر بر کفن کے ساتھ ہوں

ہر بلا اطراف ہے تو کیا کہ ہے سب کا عِلاج ' حادثوں کے در میاں بھی کس جتن کے ساتھ ہوں

بیڈل کرنا نہ ویرانے سے بھی اہلِ چمن گومیں ویرانے میں ہوں لیکن چمن کے ساتھ ہوں

یہ بھی میری زندگی کا اک ھستہ بن گئ ہے گھٹن ہمراہ میرے، میں گھٹن کے ساتھ ہول

وقت نے پُر دیدیئے ہیں چھین کر بیسا کھیاں زندگی کی دوڑ میں اب میں ہرن کے ساتھ ہوں

آئھ کہتی ہے چٹانوں میں بسرا ہے عزیز دل یہ کہتاہے کہ میں ایک کوہ کن کے ساتھ ہول



نہ کچھ خوشی کی خوشی ہوئی ہے نہ کوئی غم کا اثر ہوا ہے نہ اُنگی باتیں ، نہ اپنا دُکھڑا ، بس اِک خموش کا سلسلہ ہے به میری سانسین تمهاری سانسول میں غرق ہو کر بھی کہد رہی ہیں کہ دو دھڑکتے ہوئے دِلوں میں ابھی تو صدیوں کا فاصلہ ہے مرے ہی گھر کے دَر و دَریحے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں میں اُن کی نظروں میں اجنبی ہول ، مرا لہو جن میں بہہ رہا ہے سکوں کی خاطر جدھر سے گذرا ، سکگتی خوشیوں کی آنچ آئی گلوں کے سینے جلے ہوئے ہیں ، چمن کا چیرہ بجھا بجھا ہے نہ کوئی طالب ہے یاں خوثی کا ، نہ کوئی مختاج زندگی کا مرے شہر کا ہر ایک شہری یوں وقت اپنا گذارتا ہے نه دن کا مقصد ، نه شب کا معنی ، نه ذِکر ماضی ، نه فِکر فردا جدهر ہوائیں بہارہی ہیں ، اُدھر سے سلاب بہہ رہا ہے ستم ہے میری اُداسیاں بھی نظر میں سب کی کھٹک رہی ہیں کہ جیسے یہ مال تھا کسی کا اور اُس کو میں نے چرالیا ہے جہاں سکوں کے تھے بیج بوئے ، وہاں یہ دُکھ کی فصل کھڑی ہے اِسے تعجب سے تم نہ دیکھو نئی رُتوں کا سے معجزہ ہے عجب تری انجمن ہے ساقی ، کہ دیکھ کر انتشار میں نے جو ذِكر امن و امان جيميرا تو ايك طوفان أنھ كھڑا ہے جو سر پہ ہے اُس عمول کی حصت کو ستون بن کر سنجالنا تھا عزیر میرے دِل حزیں نے یہ بوجھ ہس کر اُٹھالیا ہے



دن دہاڑے آرزوئے زندگی کرتے ہوئے آج پیر پکڑے گئے ہیں خود کشی کرتے ہوئے

کب اُجانوں میں بدولتے ہیں اندھیرے رات کے تھک گئے ہم رات ساری روشنی کرتے ہوئے

فیصلہ ہوگا مرا شاید مرے مرنے کے بعد زنگ تو کٹ رہی ہے پیروی کرتے ہوئے

حد سے آگے بڑھ گیا ہے بادبانوں کا فساد کشتیاں بھی تھک چکی ہیں ٹالٹی کرتے ہوئے

رنگ و روغن ، رعب و رعنائی گنوا بیٹھے ہیں ہم کا کلِ متی تری صورت گری کرتے ہوئے

آپ اپنا خون بینا ضط کی معراج ہے آدمی بن جائے یوں میکشی کرتے ہوئے

لاکھ سر گوشی سبی ، دیوار پھر دیوار ہے: راز نمبدے گی ہوا سے دوستی کرتے ہوئے

دشت سارا جل رہا ہے گر ہی کی آگ میں پھر ہوائیں گھومتی ہیں رہبری کرتے ہوئے

اجنبی سی ہو گئیں گلیاں عزیز اُس شہر کی عمر جس میں کٹ گئی سوداگری کرتے ہوئے



میں تمھارا ہوں یہ تم نے کیا کہا کوئی نہیں! اس سے بڑھ کر زندگ کا حادثہ کوئی نہیں!

میں قریب آتا گیا جو دُور تم ہوتے گئے اب بھی مجھ میں اور تم میں فاصلہ کوئی نہیں

میں مسافر ہوں وہی جس کی نظر کے سامنے منزلیں ہی منزلیں ہیں ، راستہ کوئی خبیں

اس قدر پابندِ قانونِ حیاتِ نو بین ہم اب ہماری زندگی کا قاعدہ کوئی نہیں

آج دنیا لگ رہی ہے شب کا ساٹا مجھے سارا عالم نیند میں ہے جاگتا کوئی نہیں

احرام جام و بینا ہے نہ ساقی سے غرض میکدے میں آج رند باوفا کوئی نہیں

تیری صورت، تیراجلوہ، تیری آنکھیں، تیری دید آئینے میں تو ہی تو ہے دوسرا کوئی نہیں

زیت کا ہر ایک پہلو اِک نہیلی ہے عزیز یہ وہ کلتہ ہے کہ جس پر سوچتا کوئی نہیں



ہم کو دیوانہ نہ سمجھو ہم ہیں موجی آدمی سیدھے سادھے ہیں مگر ہیں اِنقلابی آدمی

دل ہمارے مختلف ہیں شخصیت بھی مختلف تم سیاسی آدمی ہو ہم ساجی آدمی

آدمیت کے نقاضول سے نہیں جو بہرہ ور ناز ہے اُگو کہ وہ بیں خاندانی آدمی

زندگی جس کی ریاکاری ، عبادت کر وفن ایسے زاہر سے تو بہتر ہے شرابی آدمی

نفرتوں کا بچ بونے سے اگا ہے جو یہاں کر رہا ہے اُس شجر کی آبیاری آدمی

آسانی آفتوں کو کوستا ہے کس لئیے اس زمیں پر جب مجاتا ہے بتاہی آومی

دل میں احماس بھلائی ہے درندوں کیلئے پر نہ چاہے آدمی کی خیر خواہی آدمی

امن کے پینمبرو سر سے کفن باندھو اُٹھو سر اُٹھاتے ہیں جہاں میں پھر فسادی آدمی

لاکھ سمجھاؤ سبق انسانیت کا اُکے عزیز کب اِسے خاطر میں لاتا ہے ساس آدمی



یوں نہ جذبات کے دھارے میں مجل کر تیرو موج در موج تلاطم ہے ، سنجل کر تیرو

تم پہ جھپنے جو کسی وقت ڈبونے کیلئے پنجہ موتِ مخالف کو کچل کر تیرو

ہے بظاہر ، تو سمندر کی طبیعت میں سکوت اس تغافل میں نہ قابو سے نکل کر تیرو

چھٹر کر وہ جو سفینوں کو گذر جاتی ہیں رُخ ذرا الی ہواؤں سے بدل کر تیرو

چشم میگوں کی لطافت تو ہے شبنم سے لطیف اس حسیں حصیل کے پانی میں سنجل کر تیرو

آگھ لگ جائے نہ موجوں کے بچھونے یہ کہیں بند ہوتی ہوئی آئھوں کو مسل کر تیرو

آگ پھیلی ہوئی ہے سارے سمندر میں عزیز جلتی موجوں کا تقاضہ ہے کہ جل کر جیرو



سوچتے ہیں علی مسائل کا تو تھک جاتے ہیں اوگ اپنا سابی ڈھونڈنے کو دور تک جاتے ہیں لوگ

خود اُلجھ جاتے ہیں اکثر ب بی کے جال میں جب کوئی تقید کرتا ہے : پُ جاتے ہیں لوگ

جب ذرا خوش ہوں تو جبوئے ڈالتے ہیں شاخ پر اور صدمہ ہو تو شاخوں پر لنگ جاتے ہیں اوگ

لُطف آتا ہے بھٹلنے میں جو دورانِ سفر سیدھا رستہ چلتے چلتے بین اوگ

سائبال ہیں ہم تمھارے ہے ، کہتے ہیں ۔ جب ذرا بارش ہو چکے ہے منگ جاتے ہیں وک

ان کے خیر و شر میں اکثر کر نہیں کتے تمیز کچھ نمک اِس طرح زخموں پر چھڑک جاتے ہیں لوگ

ہوں اگر بکار تو چھتے ہیں ہب کی آئی میں کام کرتے ہیں تو نظروں میں کھٹک جاتے ہیں وگ

ہر کسی کو اپنا رہبر مان لینے ہے عزیز من ایک ایک آکے بھی آگٹر بھٹک جاتے ہیں اوگ

مولانا محد بن عرب خلیل شکیب صاحب بعارضهٔ کینسر جده سے پاکستان لوٹ رہے تھے وداعی تقریب میں منظوم نذرانهٔ عقیدت (۱۹۸۵ء)

فرقت کے پھریہ شام و سحر دے گیا کوئی

جتنی حقیقتیں تھیں سبھی ساتھ لے گیا

اب تک وہیں یہ تھہری ہوئی ہے مری نظر

وہ یوں گیا کہ مڑے بھی دیکھانہ ایک بار

رونق بھی گھر کی ہوگئی رخصت اس کے ساتھ

مُصفف بھی جانتا تھا کہ مجرم تھا کوئی اور

پُپ ہیں کہ ہم کو صبر کی تلقین کر گیا

منزل قریب ہی تھی کہ کیا جانے کس لیئے

سُّيْتُون مين نظم ونثر مين، غزلول کي شکل مين

اس تیز دھوپ میں بھی تھنی حیاؤں مل گئی

تخفہ ہمیں ہوقتِ سفر دے گیا کوئی ایک خواب ان آنکھوں کو گردے گیا کوئی جس راستے کو گرد سفر دے گیا کوئی

تکنے کو فقط راہ گذر دے گیا کوئی

گھرلے گیاہے ساتھ ، کھنڈر دے گیا کوئی افسوس ہے کہ دار پہ سر دے گیا کوئی

کیے کہیں کہ زخم جگر دے گیا کوئی

یوں ساتھ چھوڑنے کی خبر دے گیا کوئی
جو کچھ تھا اپنا زادِ سفر دے گیا کوئی

اِک ایبا سامیہ دار شجر دے گیا کوئی

چکے ہیں مثل چاند شَب ہجر اُئے عزیز وہ داغ دل وہ داغِ جگر دے گیا کوئی

شکیب صاحب کے انتقال پُر ملال پر۔۔ ایک شعر

جو سر فراز ہو کے بھی رہتے ہیں سر نگوں اُن عالِموں کا یارِ طرح دار چل بسا



دوسروں کا درد اکثر ایک افسانہ لگا کرب کیا ہے ، چوٹ خود کھائی تو اندازہ لگا

سب پرندوں کا تھکے ہارے گھروں کو لوٹنا شام کا منظر وہ دھندلا ، کتنا سنجیدہ لگا

بے زبال ، بو جھل قدم ، اِک دوسرے سے بد گمال مر کوئی اِک شاخ سے اُوٹا ہوا پیتہ لگا

جو پہنچ سے دور ہو وہ روشنی کس کام کی اینے گھر کا ہے ، اندھیرا ہی سہی ، احیما لگا

· روشیٰ کا قحط تھا ، بے نور تھے منظر سبی اس لیئے بے چین سا محفل میں پروانہ لگا

شیشہ گر تھا وہ اُسے کس نے مصور کہہ دیا اُسکو تصوریں نہیں ، بس آئینہ اچھا لگا

حال سارا کہہ چکے ہو تم سمقدر کا عزیز موج نے جو کچھ کہا وہ ماجرا کیا لگا



جلتے جلتے ہیں بچھ گیا کینا جانے دل کا جراغ تھا کیما روشیٰ کا ہے زاویہ کیبا بن گیا سامیہ نور کا کیما بے بی ہے ، گٹن ہے ، وحشت ہے ہو گیا ، پر ہیہ سب ہوا کیما اتنی تدرت اسے ملی کسے زہر یانی میں گل گیا کیا چ دی چھاؤں دھوپ کی خاطر نے سودا یہ کرلیا کیسا پیر آنگن میں یہ اگا کیبا اینے کھل کھول آپ کھاتا ہے تھیں شائد کسی نے پہنچائی آپ ہی ٹوٹا آئینہ کیما ہوش اپنا ہے اور نہ منزل کا آگیا ہے بیہ راسته كيبا ریکھا ہے عجیب نظروں سے ہارا ہے آثنا کیما س یہ الزام گر نہیں کو گے بهسيئيے پھر ہوگا فيصله كيبا کا کمنے ہیں ، سے خود نہیں کٹا <u>پوچھئے</u> مت کہ كيول عزيز اينا خون ييتے ہو ہے ذائقہ کیما اس میں



خوابِ غفلت میں گنوالی زندگی یہ ہماری ۔۔ لا اُبالی زندگی مانگتی ہے کچھ سوالی زندگی یا بھکارن کی ہے تھالی زندگی کھولئے تو ہاتھ خالی زندگی پھر رہی ہے ڈالی ڈالی زندگی منزلیں ہیں تھے سے خالی زندگی اُس پیہ ننگے یاؤں والی زندگی اُس نے جکمت سے بنالی زندگی جس نے کھویا اُس نے یالی زندگی کتنے پیانوں میں ڈھالی زندگی پچر کی شب سی ہے کالی زندگی ہے ہماری دیکھی بھالی زندگی سدا رکھے عزیز ہے مثالی زندگی

خوبصورت سی پیر غالی زندگی بیہ منظم حاند ، تاروں کا جہاں سونچنا ہے کیا دیا ہم نے اسے ہے ہی مندر کی سُنہری مورتی . بند مُنْتَحَى میں یہ لاکھوں کی گلے شُوخ و چنچل اِک گلہری کی طرح رائے کہ ہیں سبھی تیرے سبب دُور تک جلتا ہوا صحراً جہاں جس نے سُن کی وقت کی آواز کو جس نے پایا ہے اُس نے کھودیا قبقهم ، سرمستیال ، پھر سسکیال موت ہے اِک روزِ روشٰ کی طرح اب نه سمجهاؤ ، سبق ہم رام هے جو اُصولوں کو اِک وہی تو



ہے دنیا کا نہ ملنا گر مھیبت جو مِل حائے تو آفت در مصیبت جو بيج يوجھو تو گھر كا گھر مصيبت ہے جنت ہوں تو اِسکا کونا کونا مخالف سر برامانِ سفر ہیں ہے اس حالت میں مظر معیبت سنهرے خواب ہیں وجہد تسلّی مگر تعبیر کا دفتر مصیبت مفيبت ير مفيبت ير مفيبت تمنّا پر تمنّا پر تمنّا پڑی ہے یاؤں پھیلا کر معیبت گھروں میں لوگ سب سمٹے ہوئے ہیں ماکل کا جو ہے اشکر معیبت وسائل کی شکسته ره گذر بر کہاں حیوڑی ہمیں لا کر مصیبت یہاں تو دور تک راحت نہیں ہے ہماری ذات کا منظیر مصیبت ہماری فطرتوں کا آئینہ ہے اور اُس یہ وقت کا نخنجر مصیبت ہماری پیٹھ پر ہے بوجھ بھاری شعور و ذہن کی زد پر مصیبت معیبت کے نثانے یر دل و جال عزیز ہم سب سکوں کے منتظر ہیں

کھڑی ہے سب کی چو کھٹ پر مصیبت





سابیہ جو اونچے گھر کا ہمارے صحن میں ہے لگتا ہے اپنے گھر کا مقدر گہن میں ہے

ہر شب کو جاند تاروں کی سجتی ہیں محفلیں تنہا رہے آفتاب ہی کیوں انجمن میں ہے

مالی ہی پہ موقوف ہے غُخِوں کی دکھ بھال لیکن یہ اہتمام یہاں کِس چمن میں ہے ؟

کلیوں میں چٹنے کی جگاتی ہے آرزو وہ آب و تاب صبح کی نیپلی کرن میں ہے

ماتھے کے سِلوٹوں میں ہیں پنہاں کی سوال اُنکا ہر اک جواب نمایاں نیفن میں ہے

اللِ ، ف ، ہی نخن سے ہے مالا مالِ اِک آمان ایسا بھی ارضِ دکن مین ہے

کتی سٹ گئیں ہیں یہ لمتی مافتیں ول ہے دیارِ غیر میں دھڑکن وطن میں ہے

کس کو عزیز ہوتی نہیں نیند رات کی اچھی صحت کا راز بھی پنہاں تھکن میں ہے



سعودی عرب سے مُستقلاً واپسی پر حلقهٔ ارباب ذوق ، در جده کی منعقدہ وداعی تقریب میں ایك تاثر (اپریل /۱۹۸۶)

در پہ سائل کی طرح آکے تھہر جاتا ہے ۔ اتنا بیزار مجھی وقت بھی کر جاتا ہے۔ .

یوں کھہر جاتے ہیں ایام بھی چلتے چلتے ہیں راہ محمر جاتا نے

كتنے ان ديکھے الم ساتھ ہوا كرتے ہيں جب سفر پر كوئى بے اذنِ سفر جاتا ــ

گھر کے سامان کی مانند ہوں بگھر ایکھر ا سگھر جانے تو انسان بگھر جاتا ۔

جوشِ سیلاب ہے برسات کے بل برورنہ ختک سالی ہو تو دریا بھی اُٹر جاتا ہے ۔ ۔ کیا نئی بات ہے دنیا جو مگر بیٹھی ہے ۔ سر پہ سورن ہو تو سامیہ بھی مکر جاتا ہے

طور جینے کے ضروری ہیں جہال میں ورنہ جس کو جینے کا سلقہ نہ ہو مرجاتا ہے۔

آج اُمید کی بھر ایک کرن کیکے عزیز صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر جاتا ہے

## ۱۹۸٦ ء و داعی تقریبوں میں پڑھی ہوئی غزلیں

## بمكان معزز و مخلص دوست ابوظفر



ہونی تو ہو کر رہے گی ، بے بسی رہ جائیگی جبتو ، خود اینا منه <sup>کی</sup>تی ہوئی رہ جا<sup>ئیگی</sup> ہوش پر ہوجائے گا حاوی جنون ہے حسی عقل این کھر کیوں سے جھا تھی رہ جائیگی لے اُڑے گی راہ سے ہم کو مقدر کی ہوا آرزو محور په اپني گهومتي ره جائيگي زندگی ہے وہ شراب کیف و متی کہ جے چیجئے جی مجر کے پھر بھی تھٹگی رہ جائیگی توڑ کر بندھن جلا جائے گا قیدی قید ہے اپی تنهائی پیه روتی جنهکری ره جائیگی خاک ہوجائیگا پروانہ فنا ہوجائیگا جذبهء ألفت كو دنيا جانچتی ره جائیگی گھر سے لیکر گور تک ہوگا خموشی کا سنر زندگی اینا جنازه دیکھتی ره جائیگی نام لیوا قبر پر ہوگا نہ کوئی اُئے عزیز اِک ہمارے نام کی شختی گلی رہ جائیگی



اگر ہے اختنائی سے روانہ ہوگیا ہوتا جہاں اسباب رکھدیتا ٹھکانہ ہوگیا ہوتا

نہ ہوتی فکر روزی تو قتم ہے فاقہ متی کی کرم سے اُسکے جاری آب و دانہ ہوگیا ہوتا

یہ دل فولاد ہے ، پر جذب کرلیتا ہے تیروں کو و گرنہ تھیئنے والا نشانہ ہوگیا ہوتا!

فرد مجھ کو عطا کر کے مقید کرلیا ورنہ جنول ہی میری بخشش کا بہانہ ہوگیا ہوتا

ابھی تک سلسلہ باتی ہے ذکر یار کا دل میں و گرنہ بھول کر اُس کو زمانہ ہوگیا ہوتا

ند ہوتی کار فرہا گیہ سنبت تنام مالم میں مجھی کا ڈھیر سارا کارخانہ ہوگیا ہوتا

عزیزاب تک ہے میرے دل کے گوشے میں یہی حسرت بلاتا پھر کوئی مجھکو ، رہانہ ہوگا ہوتا



ہوتا نہیں اُجالا نورِ سحر سے پہلے رختِ سفر نہ باندھو وقتِ سفر سے پہلے

کسی ہے اپنی ستی ہے بعد میں سمجھنا واقف تو آپ ہولیں خود اینے گھر سے پہلے

سائے کی اہمیت اب اِس درجہ بڑھ گئی ہے سب حصت بنارہے ہیں دیوار و در سے پہلے

وجہہ بقائے ضُعِ جمہوریت کی خاطر اسبابِ مخیر دیدو سامانِ شر سے پیلے

دل بھگی کو میری آئے ہوئے ہو ، مانا پر خیریت تو پوچھو اس چشم تر سے پہلے

اِس مرگ ناگہال سے ، ہم بے خبر نہیں تھے محسوس کرلیا تھا یہ دل نظر سے پہلے

دیکھو عزیز تم کو ، تکتے ہیں سب مناظر شاکد گذر چکے ہو اس رہ گذر سے پہلے



جس دن سے کناروں نے پانی میں اُچھالا ہے طوفال نے جگہ دی ہے، موجول نے سنجالا ہے

موجوں کو اُلجھنے کا موقع نہ دیا ہم نے اس طرح سفینے کو طوفاں سے نکالا ہے

مشکل تھا قدم رکھنا اِس ریت کی دنیا میں پوچھو نہ توازن کو کس طرح سنجالا ہے

مانگی نہ ضیا ہم نے غیروں کے چراغوں سے مانگے کا اُجالا بھی 'کہسیئے کہ اُجالا ہے ؟!

پائی نہ محبت کی ہلکی سے حرارت بھی ہر آنکھ کو پر کھا ہے ، ہر دل کو کھنگالا ہے

مگراؤ ہے ندیوں کا ، ہر روز کا علم ہے گنگ و جمن ہیں آئکھیں ، دل اپنا جالا ہے

دنیا میں کی کیا ہے ، دل توڑنے والوں کی لیکن اُئے عزیز اُسکا انداز نرالا ہے



یول ایخ آپ کو خطرات میں ہم خود ہی لا بیٹھے جہاں شب خون کا ڈر تھا وہیں خیمہ لگا بیٹھے

کبھی ہنس کر گذاری ہیں چٹانوں میں سیہ راتیں کبھی پیپل کی خشندی چھاؤں میں گھرا کے آبیٹھے

مجھی ہم تھک کے بیٹھے ہیں کی بے جان مورت سے مجھی دوڑے ہیں اتنا کہ ہواؤں کو تھکا بیٹھے

کبھی راتوں کے سٹائے میں دل سے بات کرتے ہیں کبھی ہم دن کے شور وغُل میں خود کو بھی ٹھلا بیٹھے

گذر جاتے ہیں رن تو پھر بلیث کر آ نہیں سکتے تصور میں مگر اُن کو عقیدت سے سجا بیٹھے

ستائیں جب مجھی یادیں ہمیں بیتے ہوئے بل کی سُنائی داستال دل کو ، ان آٹھوں کو رُلا بیٹھے

ہمیں دانا سمجھ کر بیہ زمانہ دور جا بیٹھا مسائل ہم کو دیوانہ سمجھ کر پاس آ بیٹھے

۔ عزیز ہم سر پھرے لوگوں کی دنیا ہی نرالی ہے جہاں دل آگیا اپنا وہیں پر دل لگا بیٹھے





یہ چڑھتی وھوپ نے دیکھا کہاں ہے کہاں دیوار ہے سایہ کہاں ہے اُجالے باعثا ہے دِن میں سورج گر بیے رات کو رہتا کہاں ہے در و دیوار ہی ہے گھر نہیں ہے میہ گھر والول کو اندازہ کہال ہے یہ مانا خون کے رشتے ہیں سارے درد کا رشتہ کہاں ہے سرائ ، جام و سائی ، میده ہے مگر وہ ذوقِ رندانہ کہاں ہے بدلتے موسمول کا ہے ہیہ موسم کہ ہر دن ایک سا رہتا کہاں ہے منزل کا سب کو دیے والا کسی کو راستہ دیتا کہاں ہے غنیمت ہے ہی مہلت چار دن کی پھر اُسکے بعد یہ موقع کہاں ہے مُسافر ہیں سبھی اُقدھے سفر کے کے معلوم ہے جانا کہاں ہے مثینیں دور تی ہیں ہر سڑک پر کی کا نقشِ یا ملتا کہاں ہے ليكر يوں كب تك پھروگے آئینہ عزتیز اب دیکھنے والا کہاں ہے



عم کا سامیہ اُؤج پر آیا شبِ تاریک میں بن کے میرا راہ بر آیا شبِ تاریک میں

کرسکا نہ شوق جس کو روشیٰ میں دِن تمام ذوق ایبا کام کر آیا شبِ تاریک میں

تم سُلگنے کا بیہ فن سیکھے ہو دِن کی دھوپ میں ہم کو جلنے کا ہُٹر آیا شبِ تاریک میں

جو گیا تھا روزِ روشٰ سے اُجالا مانگنے لوٹ کر وہ اپنے گھر آیا شبِ تاریک میں

زندگی سے کھیلتے رہنا تھا جس کا مشغلہ تھک کے وہ بھی بام پر آیا شبِ تاریک میں

دن کے ہنگاموں میں تھا اِک جوش کا عالم مگر ہوش کا پہلو نظر آیا شبِ تاریک میں

دن چڑھے تک نیند کے عالم میں ہم مدہوش تھے ہوش تو آیا ، مگر آیا صبِ تاریک میں

گر رہے تھے میرے دامن میں ستارے ٹوٹ کر میرا دل کچھ الیا بھر آیا صب تاریک میں

فکر ہے ہے ، کیا خبر لایا خدا جانے عزیز خط کو لیکر نامہ بر آیا شب تاریک میں



مر پر اٹھائے کین نہ آماں کی طرف سر اٹھائے اور کیا ہوا اس کا طابق یہ تو نہیں گھر اٹھائے اور کے ، آکھ کھل گئی دن چڑھ چکا ہے اب تو یہ بستر اٹھائے اور ہونا ہے میں دولت غم کی لیکوں پہ آگرے ہیں میاں سر اٹھائے کے بین حضور کے قرطاس وقلم پھینک کے خبر اٹھائے کے ہیں حضور کے قرطاس وقلم پھینک کے خبر اٹھائے کی میں جائے گئی موال یہ ہے کہ کس پر اٹھائے ؟ کئی مقام کے انگلی ، سوال یہ ہے کہ کس پر اٹھائے ؟ کہ کس پر اٹھائے ؟ کرنیں بھی بجھ گئیں اس حال میں نہ منت اختر اٹھائے کہ کرنیں بھی بجھ گئیں اس حال میں نہ منت اختر اٹھائے کہ کرنیں بھی بجھ گئیں اس حال میں نہ منت اختر اٹھائے ہوت دور جا چیس اب ہوش آگیا ہے تو لنگر اٹھائے ہوت دور جا چیس بے عزیز

ناز ونیاز دھوپ کے سر پر اٹھائے
مر پر بیہ آسان اٹھائے تو کیا ہوا
محلوں کے خواب ڈھیر ہوئے ، آکھ کھل گئ
مدت سے آرزو تھی شمصیں دولتِ غم کی
فطرت بیہ ٹوکت ہے کہ رہنا ہے سر نگوں
بلوائی در پہ آکے کھڑے ہیں حضور کے
بلوائی در پہ آکے کھڑے ہیں حضور کے
بیرردہ سازشی ہیں کئی قتل عام کے
پھر بڑے ہوئے ہیں یہاں کاغذات پر
ظلمت کدے میں دھوپ کی کرنیں بھی بچھ گئیں
اوروں کی کشتیاں تو بہت دور جا چکیں



يقر نه ال يه ماريئ كنكر المايئ

حق کے آگے اف نہ کرنا ہی بشر کا کام ہے جوڑنا ، اس کو بنانا شیشہ گر کا کام ہے بیہ مرے گھرکا نہیں ہے، تیرے گھرکا کام ہے آپ اپنے اشک بینا چٹم تر کا کام ہے ہر قدم پر راہ دکھلانا خضر کا کام ہے اب مرے ہمراہ چلنا ہمسفر کا کام ہے چوٹ کھانا ، مسکرانا دل جگر کا کام ہے چھوٹنا ، گرنا ، ترخ جانا ہے شیشے کی صفت تو اسے کعبہ بنا ، کاشی بنا کہ دل بنا رونے والوں کو ہسانا درد مندوں کا ہے کام مشورہ مانے نہ مانے سے مسافر کی خوشی ہر قدم اس کے قدم سے میں ملاتا ہوں گر

مطمئن میں ہوچکا ہوں اس کو بے دیکھے عزیز دیکھ کر ایمان لانا کم نظر کا کام ہے سعودی عرب سے لوٹے کے بعد پین آئے تجربات پر۔۔۔ ایک تاثر

(۱۹۸۸)

جب سفر سے لوٹ کر ہم گھر چلے تو کیا نہ تھا جو گھروندہ ہم نے مِنّی کا بنایا تھا نہ تھا شہر کے منظر بھی تھے کچھ اِس طرح بدلے ہوئے جیسے نظروں نے اُنہیں پہلے مجھی دیکھا نہ تھا تھا یقیں ہر شے کی حالت کے تغیر کا مگر یوں زمانے کے بدل جانے کا اندازہ نہ تھا سرد مهری ، تیکھے تیور ، ہر نظر بدلی ہوئی نفر تیں ہی نفرتیں تھیں پیار کا جذبہ نہ تھا مجھ سے اکثر کہہ رہی تھی میرے اپنوں کی نظر میں وہی تھا پر مِرا چِہرہ ، مرا چِہرہ نہ تھا کے لیا چپ چاپ ہنس کر سر پہ ہر الزام کو يجھ صفائي ميں عهبيں ايبا كوئي موقع نه تھا سادہ لوحی پر مری تقید کی بوچھار تھی اور زمانے کی سیاست کا کوئی چرچا نہ تھا یوں بھی تنہائی ہمیشہ ساتھ رہتی ہے ، گر اس سے پہلے تو مجھی میں اس قدر تنہا نہ تھا میں نے حیاہا تھا چٹانوں میں گذاروں زندگی آشیانه مو چین میں بیہ بھی سوچا نہ تھا ہم تو ماضی کے حجروکوں میں سدا کھوئے رہے کیا کریں کہ ہم یہ فردا کا دریجے وا نہ تھا تھا جو سرمایی مجھی سودا نہ تھا سر میں عزیز ادر مجھی سودا جو تھا تو پاس سرماییہ نہ تھا



فطرتی غم آج مصنوعی خوشی میں غرق ہے کرب میں ڈوبا ہوا چہرہ بنسی میں غرق ہے

روزنوں سے جھا <sup>نک</sup>ق ہے تیرگی ہی تیرگ رونقِ محفل بظاہر روشنی میں غرق ہے

ُ برف میں ڈوبی ہوئی سر سبز وادی یوں لگے عالم احساس جیسے بے جسی میں غرق ہے

گونگا ساحل چیخی موجوں سے آخر کیا کہے اب سمندر خود ہی بحر خامشی میں غرق ہے

جوش عالمگیر بھی ہے ، ہوش دامکیر بھی یوں بڑد اہلِ جہال کی بے بی میں غرق ہے

نحن فطرت پر یہ دھندلا پن کہاں سے آگیا جو بھی منظر ہے یہاں آلودگی میں غرق ہے

حال کا غم ، فِکر فردا ، ذکر ماضی الامال اک تلاطم سا مزاج آدمی میں غرق ہے

جاگتی آکھوں میں یہ سوئی ہوئی دنیا عزیز ایبا لگتا ہے سرابِ آگہی میں غرق ہے



یہ ساحل کے تماشائی نگہبانوں میں رہتے ہیں خبر اُن کی نہیں رکھتے جو طوفانوں میں رہتے ہیں

سیانہ بن یبی ہے ۔ سیانوں میں نہ مِل بیٹھیں وہی دانا ہیں دنیا میں جو دیوانوں میں رہتے ہیں

چمن میں رہنے والے ہی چمن کا نُون پیتے ہیں مَر جو خون دیتے ہیں وہ ویرانوں میں رہتے ہیں

یہ شیشے کے مکانوں سے چمن کی خاک انجھی ہے وہ گل ہی کیا چمن والو جو گلدانوں میں رہتے ہیں

شہر میں رہ کے یہ کہتے ہو دنیا دیکھ لی ہم نے! جہال دیدہ تو وہ ہیں جو بیابانوں میں رہتے ہیں

نه جم و یا اُچھالو تم ، ذرا پر کھو ، ذرا سمجھو وہ سِکتے تو نہیں ہیں ہم ، جو نذرانوں میں رہتے ہیں

جنہیں پوجیں تو مجرم ہوں ، نہ پوجیں تو مخالف ہول مزیز ایسے صنم ہی اب صنم خانوں میں رہتے ہیں



دن نکلتے ہی سنور جانا ہے شام کے ساتھ ہی مرجانا ہے کاش پرواز کی طاقت مل جائے راستے بند ہیں ، گھر جانا ہے اپنے ہمراہ سمندر لیکر ایک سپی میں اُثر جانا ہے کب سے انہا لیے کاشپرے نیں کچھ تو بہسنیے کہ کدھر جانا ہے چھوڑدو کشتیوں کو ساحل پر سوئے گرداب اگر جانا ہے کپھوڑدو کشتیوں کو ساحل پر سوئے گرداب اگر جانا ہے کپھوڑد کی طرح سمٹنے کو عزیز



جنکا قد دو ہاتھ کا تھا وہ سنگن تک آگئے
دل کے بہلانے کو دہ ارض چہن تک آگئے
جبتو کی دوڑ میں دار در تن تک آگئے
اس کے باہر کب ہوئے جمہ اووطن تک آگئے
اپنا سا منہ لیکے واپس کود کن تک آگئے
رو گنوں کی شکل میں میرے بدن تک آگئے

اُڑ کے ذرے خاک کے اس المجمن تک آگئے
موزیوں کا دشت وصحر اسے جو دل اکتا گیا
ہم کہ تن آساں تھے پرائے گردش کیل و نہار
بھیلتا ہی جارہا ہے اجنبیت کا حصار
بلبلا سا دل ہے لیکن اُس کو ڈھانا ہے محال
بلبل وگل کے چلن کو دکھے کر کانے سجی

جن کو گودی میں کھلایا تھا وہی بچ عزیز مجھ سے ادنچے ہوگئے بنام سنن تک آگئے



کوئی ہرگز نہ یہ سمجھ کہ انجانے میں آبیٹھے چمن میں دل جو گھرایا تو ویرانے میں آبیٹھے

شریفوں نے تو قبضہ کرلیا ہے ساری نستی پر ہوئے کچھ ایسے ہم رُسوا کہ میخانے میں اہبیٹھے

اُنہیں پی کر بھلانے کی ابھی تدبیر سوچی تھی اُتر کر میری آنکھول سے وہ پیانے میں آبیٹھے

زمانے میں جو بدلا طور پوری استیوں کا تو سارے آسیں کے سانپ دستانے میں آبیٹھے

نہ تھی ہر گز نہ تھی ہم کو توقع سرد مہری کی فریبِ دوستی میں ہم تو یارانے میں آہیٹھے

بخونِ سادگی نے کردیا شطرنج کا مہرہ کہاں رہنا تھا ہم کو اور کس خانے میں آبیٹھے

نہ تھی شائد کہیں منزل زمانے کے مسائل کی ہوئی جب رات تو سب میرے کاشانے میں آبیٹھے

اُنہیں دیر و حرم میں ڈھونڈتے پھرتے تھے ہم کب سے ترس آیا تو وہ شہیج کے دانے میں سبیٹھے

بہت ضدی ہے دل ، اپنا پرایا کھے نہیں جانے نہ آنا تھا عزیز اس دل کے بہکانے میں آبیٹے



اُلجھن کو اور بھی بچھ اُلجھا گئی ہیں آنکھیں ماحول کی گھٹن سے اُکتا گئی ہیں آنکھیں دنیا کے دیکھنے کو درکار ہے بھیرت کیکن بصار توں سے شرما گئی ہیں آئھیں اب رات ہو چکی ہے پلکوں کو مُوند لیے وقت ِ سحر یہ ہم کو سمجھا گئی ہیں آنکھیں کیچھ اور ہی خبر تھی ، منظر کیچھ اور ہی تھا ہر راز زندگی کا بتلاگی ہیں آئھیں کانول میں پھھ رہی ہے سکوں کی کھنکھناہٹ آسود گی کے غم میں مُر جھا گئی ہیں آنکھیں کل کے خریدنے کو ہم آج بچ آئے آکھوں یہ کیما چشمہ لگواگئی ہیں آکھیں فکر جدیذ کو ہے اِمرِوز کی تمنا فردا کے خوف سے یول پھراگی ہیں آئکھیں ہر اِک عُبادِ غم سے ہول باک ، اِس غرض سے بلکول کو آنسوؤل سے نہلاگی ہیں آنکھیں فطرت کے آکینے میں انبان کا ہے۔ چہرہ

نظروں میں جب سے آیا شرما گئی ہیں آئیسیں اسلام اللہ ہیں آئیسیں اسلام کئی ہیں آئیسیں اسلام کئی ہیں آئیسیں دنیا کو الیا منظر دکھلا گئی ہیں آئیسیں



ہے مرا گھر بار میں بے گھر نہیں دیکھنے والا کوئی گھر پر نہیں

جو بھی منظر ہے مقابل ہے مرے کوئی منظر اب پس منظر نہیں

نفس اور دل کے مخالف جنگ ہے اِس لڑائی میں کوئی اشکر نہیں

میں نے لوٹا دی امانت جو بھی تھی بوچھ کوئی اب مرے دل میں پر نہیں

اس محبت کے نشے میں چور ہوں جس محبت کا کوئی پیکر نہیں

سامنے آگر ملا مجھ سے نظر وار کر مجھ پر ، مگر حبیب کر نہیں

کتنی پرتوں میں بٹا ہے دل ترا بات جو اُوپر ہے وہ اعدر نہیں

وفت کی ہے دھڑ کنیں ہیں تیزگام پر ہماری سانس سے بڑھ کر نہیں

خوب ہے صحرا نوردی اُئے عزیز دشت میں پھر شوق سے ، در در نہیں





زا حافظہ بھی چھین لے جاتا تو کیا جاتا برا بلہ یاد آتے ہی چلا آتا تو کیا جاتا برا

اِس تعلّق سے بھی کٹ جاتا تو کیا بڑا یہ اُذیت کیوں ہے سمجھاتا تو کیا جاتا بڑا

تو حقیقت پر اُتر آتا تو کیا جاتا برا

تو ہی ہر منظر سے ہٹ جاتا تو کیا جاتا ترا

دائرے میں تو بھی آجاتا تو کیا جاتا بڑا حوصلہ اتنا جگا جاتا تو کیا جاتا بڑا

دل کی آنگھیں تھول کر جاتا تو کیا جاتا برا

كون نبول ميں اتنا بتلامًا تو كيا جامًا برا

بھولنے والے نہ تڑیاتا تو کیا جاتا برا دل سے دل اور ذہی سے ہے ذہن کا گر رابطہ

بڑھ گیا ترکِ تعلّق سے تعلّق اور بھی کوششیں تجھ کو بھلانے کی سب اُلٹی ہو گئیں

کون سارِ شتہ ہے یوں بھی دائمی اُئے بے وفا اب کوئی منظر نہیں ایسا کہ جس میں تو نہیں

دائرہ میری بصارت کابہت محدود ہے میں رگ جال میں کہال ڈھونڈوں بچھے توہی بتا

ظاہری آنکھوں سے میں باطن کو دیکھوں کس طرح آئینہ تیرا، بڑی صورت، بڑرا جلوہ، مگر

دِل کے گوشے گوشے میں ہے تُو ہی ہُو لیکن عزیز

مجھ کو آنکھوں سے نظر آتا تو کیا جاتا بڑا



کچھ کہا میں نے تو دنیا نے مرا بجپن کہا چپ رہا تو میری خاموشی کو گونگا پن کہا

الجھنوں کو میں نے سلجھانے کی جب بھی بات کی اس نے میرے مشورے کو اک نٹی اُلجھن کہا

اس مکال کو چار دیواروں سے کیا بانا گیا چار دیواری کو سب نے ابنا گھر آنگن کہا

بند رہ کر دریچہ دیکھ سکتا ہے اگر کیا غلط میں نے کہا تھا گر اُسے چلمن کہا

آگ برسے یا کہ پانی کچھ تو برسا اس برس آگ ہی بری تو میں نے دھوپ کا ساون کہا

مانگ اِسکی کھر رہے ہیں لوگ سب بارود سے شاعروں نے جس جہاں کو چاند سی ولہن کہا

ال سے اُن بن کا سبب تھی اِک غلط فہی عزیر اُس نے "میلاتن " ناجو میں نے " اُجلا من " کہا



آپ کے واسطے اُنا سب کچھ میرے حق میں مرا خُدا سب کچھ

آ تکھ میں آ کے اشک کا قطرہ کہہ گیا دل کا ماجرا سب کچھ

تھا ملیقہ نہ جس کو دینے کا · اُسکے ہاتھوں میں دے دیا سب کچھ

رات کیا کیا نہ خواب دیکھے تھے دن جو نکلا تو کیا ہوا سب کچھ

میرا کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں آپ کا صرف آپ کا سب کچھ

س کے دیوار چپ رہی لیکن کہہ چکا ہم سے آئینہ سب کچھ

رہ گئے تم عزیز ساحل پر بہتے پانی میں بہہ گیا سب کچھ

۲ / ڈسمبر ۱۹۹۲ء کے فسادات کے پس منظر میں .....

زبال ہو مُشتعل تو سرد بہ حالات کیا ہونگے نہ سُلگاؤ ، کہ پھر خاموش یہ جذبات کیا ہونگے سزا نا کردہ مجر موں کی بھکتنے آرہے ہیں ہم خدا جانے کہ مستقبل میں الزامات کیا ہونگے خطا کانٹول کی منتھی اور تو سزا پھولوں کو دیتا ہے یہ موج اُئے باغیاں کلیوں کے إحساسات کیا ہونگے ہمیں یر گر رہی ہیں آج اینے گھر کی دیوارس یہ ڈر اپنول سے ہے تو غیر سے خدشات کیا ہو لگے نگر کا ڈوب جانا اور کھڑی فصلوں کا بہہ جانا سِتم اِس سے سوا اُئے موسم برنیات کیا ہونگے غریبی ، تنگدستی یر فسادول کا اثاثہ ہے يه عطيَّے مِل ڪِي ، اب يه کهو سوغات کيا ہو نگے رنگے ہیں خونِ ناحق سے وہ اینے ہاتھ اور دامن یہ فطرت وحثیول کی ہے تو پھر بد ذات کیا ہو نگے عزیز اس دور کے خونخوار پنجوں سے جو پیج تکلیں وہ سب دیکھیں گے کل پر آج کے اثرات کیا ہو نگے



آگیا گرداب میں آخر سفینہ اِن دنوں اور ہی لگتا ہے طوفال کا اِرادہ اِن دنول

اُڑتی خرت ، بہتا پیمہ ، دوڑتی پھرتی ہوس کیوں ہوا سے بات کرتی ہے میہ دُنیا اِن دِنوں

وقت کے پنکھوں پہ دیکھو اُڑ رہے ہیں آپ ، ہم دو قدم چلنا بھی ہے کس کو گوارا اِن دنول

آپ آپ سائے سے چونکا ہوا ہے آدمی موت کا سابیہ ہے جیسے اُس کا سابیہ اِن دنول

جس قدر اُونچی اُٹھائی جاتی ہے گھر کی فصیل اُس قدر اُٹھتا ہی جاتا ہے بھروسہ اِن دنوں

اب لب و لہجہ بتادیتا ہے دل کی بات کو حاجتیں جیسی ہیں بس ویبا ہے لہجہ ان دنوں

آج کا دن کٹ رہا ہے خیر سے لیکن عزید آج کے دوں اور اس مار کے دوں کا خدشہ اِن دنوں



آج خطرے میں نظر آتے ہیں آثارِ چمن شاخِ گل سوکھی ہوئی ہے نم ہے دیوارِ چمن

چار سو کیمیلا ہوا ہے نفرتوں کا خارزار آبلہ پا کھر رہا ہے بن میں بیارِ چن

پھول خود اپنی ہی خوشبو سے ہراسانی میں ہیں رفتہ رفتہ ہو رہے ہیں فاش اسرار چمن

غنچ خوش رنگ میں پہلی ی رعنائی کہاں گھٹ چکے ہیں آبِ مصنوعی سے اقدارِ جمن

پت پت ، ڈالی ڈالی کیڑ کے قبضے میں ہے۔ زہر کا چھڑکاؤ کرتے ہیں وفادار چن

کیول ، غنچ ، نرم ہریالی ، طیور خوش نوا نحسنِ فطرت ہے انہیں سے ان سے دربارِ چمن

فطرت گلثن بھی بدلی موسموں کے ساتھ ساتھ اس تغیر سے بھی ہے آگاہ معمار چمن

پھول کی پہپان ہے نہ جس کو خوشبو کی پر کھ بن گیا وہ اپنی قسمت سے خریدار چمن

اس کے دل میں ڈر نہیں رہنا اُجڑنے کا عزیز لگ رہا ہے اپنا دیرانہ ہی حقدارِ چمن



اپی تہذیب کی تصویر جلادی تو نے راکھ دریا میں محبت کی بہادی تونے

خونِ اسلاف سے تقمیر ہوئی تھی جس کی ایک ٹھوکر میں وہ دیوار گرادی تو نے

رنے اِس کا تو نہیں ہے کہ تیرے قبضے میں دولت لوح و قلم تھی جو اُلطادی تو نے

کیا کہوں ، دل کی عمارت کو سنجالا کیسے جب مرے صبر کی بنیاد ہلادی تو نے

بچھ سکے گی نہ بھی شع محبت بچھ سے ہم نے مانا کہ ہواؤں کو ہوا دی تو نے

یاد کرنا ہے خطا ، تجھ کو بھلانا دو بجر چاہنے والوں کو کیا خوب سزا دی تو نے

جذبۂ شوق میں لکھا تھا جے ساحل پر آج وہ ریت کی تحریر منادی تو نے

خانہ دل میں ہے محفوظ محبّت اے عزیز نفرتوں کو تو نگاہوں میں جگہ دی تونے



شکاری اپنی کوتاہی یہ پچھتایا تو کیا حاصل شکشہ جال میں شہباز بھی آیا تو کیا حاصل کڑی محنت یہ پانی پھیرتی ہے بھول چھوٹی سی ذرا سا ہی سہی شیشے میں بال آیا تو کیا حاصل ضروری ہے <sup>کس</sup>ی <sup>گت</sup>ھنی کا سلجھانا ضرور<sup>ت</sup> پر وہ ساعت بیتنے پر حل نکل آیا تو کیا حاصل توقع پر وہ جس نے دھوب سہہ لی تھی سافت کی سر منزل اُسے اشکوں سے نہلایا تو کیا حاصل سلگتی کھیتیاں تو یوں بھی بارش کو ترسی تھیں أنهيل يرائح فلك تو قبر برسايا تو كيا حاصل ال نادال نه ہو مسرور یول حسرت نکلنے پر جے کھونا یقینی ہے اُسے بایا تو کیا حاصل مناسب ہے اُس کا ساتھ جو قد کے برابر ہو جو سائے ہے 🤃 کوئی ہمیانیہ تو کیا حاصل جے کھانا نہیں آتا اسے غنچے نہیں کہتے چٹخنا کام تھا اس کا وہ مرجھایا تو کیا حاصل ہمیں اس خوش گمانی ہے تیلی ہو نہیں علی جو خود آتا نہیں وہ یاد بھی آیا تو کیا حاصل عزیز ہم جس کو بھولے تھے متاع حافظہ دے کر اُسی کے ذکر کو پھر تم نے دہرایا تو کیا حاصل



وقت ہی کا کھیل ہے جس نے دیا ہے کیل اُنہیں یہ کلا کیا چیز ہے معلوم ہو کا کمل اُنہیں کونے دانشور نہ جانے اُن سے سیسے ہیں سبق سوچ کر اُئے بے خبر کہنا ذرا پاگل اُنہیں بھول تھے جن کے مقدر میں وہ سب مُر جھاگئے جن کی قِسمت میں تھے بقمر بل گئے سب پھل اُنہیں جتنی اُونیجائی یہ اُڑنے کی تمنا دِل میں ہے اُتنی گہرائی میں لے جائےگا یہ دلدل اُنہیں

ک او چال پہ ارکے کی منا وِل کی ہے۔ ای نہران کی سے جایا ہے دلدل انہیں رینگتے کیڑے بھی پنچے ہیں سر شاخ شمر آئے ہوا دنیا ذرا اب دعوتِ بلچل اُنہیں جن کے وِل میں تھی مہلتی منزلول کی آرزو خار زاروں میں سدا چلنا بڑا پیدل اُنہیں

تھا بہت ہ نوں کو اپنی بدنمائی کا ملال اس لیے قدرت نے بخشا مُصول کا آنجل اُنہیں کیسا بڑارہ کیا ہے اب کے ساون کیا کہیں سے کہ تلخی ہمیں اور جون کا جلِ تھل اُنہیں

شہر میں آگر بھی رُسوائی کا هَبُوه ہے عزیز راس کیوں آتا نہیں آخر کوئی جنگل اُنہیں



وقت کے سلاب میں بہتا ہوا دریا رہا اُس کو کیا معلوم کہ کیا بہہ گیا اور کیا رہا

خوف کی سولی پہ ہے سارا جہال لٹکا ہوا تلخی حالات سے ہم سب کا سمجھوتا رہا

ہوگئ ہر ایک فریادی کی بینائی بحال ا اس قدر قانون اپنے وقت کا اندتھا رہا

. آدمیت بے لباس پر سدا روتی رہی اُسکی چادر اُوڑھ کر میں سرخرو ہوتا رہا

میں نہ کہتا تھا نہ کر اب تو کسی کا اعتبار و کیھ تو اس انجمن میں آج بھی تنہا رہا

و کھنا سارا سمقدر آگھ سے بہہ جائیگا گر سر مڑگال لرزتا ایک بھی قطرہ رہا

ول ہمارا سارے اندیثوں کا مرکز ہے عزیز پھر بھی تنہا کار راز زیست میں لڑتا رہا



زندگی تجھ سے بڑا دلدل نہیں دیکھا کوئی وہ نہیلی تو ہے جس کا حل نہیں دیکھا کوئی

جس کو مستقبل سمجھتے ہیں وہ بس اِک خواب ہے آج کا دن سب نے دیکھا ، کل نہیں دیکھا کوئی

جو سا جاتے ہیں بینائی کی مانند آٹکھ میں اُنکو آٹکھول سے کبھی او حجل نہیں دیکھا کوئی

ڈال دیتے ہیں فررہ رُخ یہ خوشیوں کا نقاب بے کلی میں بھی ہمیں بے کل نہیں دیکھا کوئی

آدمیوں سے ، گھروں سے بھرگیا سارا شہر سج ہے کہ اتنا بڑا جنگل نہیں دیکھا کوئی

باغ میں اونچے درخوں کی نہیں کوئی کمی بس بیہ رونا ہے کہ ان میں پیہ کپھل نہیں دیکھا کوئی

تو نفیحت سے کبھی نہ باز سیگا عزیز تیرے جبیہا دہر میں پاگل نہیں دیکھا کوئی



رہبر کسی کا ہے نہ ہی رستہ چلے چلو منزل کی جبتو نہو تو تنہا چلے چلو

ہوتی ہے رہبروں کی تو اندھوں کو ضرورت بم کو مِلا ہے دیدۂ بینا چلے .چلو

رُک جاؤ دیکھتے ہی سیاہ رات کے نثال ہوتے ہی صبح نور کا تڑکا چلے چلو

رُ کنا ہو تو رُک جاؤ کسی پیڑ کی طرح چلنا ہو تو بصورت دریا چلے چلو

رُکنے سے اخمالِ وجودِ سکوت ہے بے وقت کا رُکنا بھی ہے بے جا چلے چلو

کہتی ہے کیا یہ تم سے سنو گردشِ سفر ہے زندگ کا نام ہی چلنا چلے چلو

۔ غیروں کی بات میں تو نہیں کوئی بل عزیز کر کے خود اپنے بل پہ بھروسہ چلے چلو



نہ چھٹر اس حال میں باد خزال قصے تو گلشن کے نہ موسم ہے بہاروں کا نہ دن ہیں اب وہ بجبین کے ر فو سازی سے واقف ہو نہ گر معلوم سیون کے گریال حاک کیج آپ تو ماہر ہیں اِس فن کے یہ بے فِکری ، مری خانہ بدوشی ہی غنیمت ہے نہ کجل کا یہ ڈر اچھا نہ اندیشے نشمن کے خوشامد سے تو پہلے کام سب بنتے تھے ، لیکن اب ویں پر بات بنتی ہے جہاں سِکتہ زرا کھنکے اگر ہو سائباں سر پر مُصلیب مل نہیں عتی. ہارے سر یہ گھر کی حیب ہے اُس پر پیڑ آنگن کے نظر آتے نہیں لیکن وہ سب کو دکھے لیتے ہیں یہ پردے کی حقیقت ہے ، یہ ہیں اسرار چلمن کے تسلّی چاہئیے تو شعر میرے غور سے راھئیے مرے اشعار میں مِل گے سب راز اُلجھن کے

مرے اشعار میں مِل گے سب راز اُلجھن کے ۔ عزیز اب خوشہ چیوں کی قطاریں ہی قطاریں ہیں ذرا دیکھو تو اِن میں کتنے رکھوالے ہیں بڑمن کے



ہم کو مئے سے کوئی مطلب ہے نہ میخانے سے کھیلتے رہتے ہیں ٹوٹے ہوئے بیانے سے

ہاتھ رکھدے نہ کہیں ڈکھنی مرکوں پر اپنا اِس لیئے دُور رہا کرتے میں دلوانے سے

پیل جو بے خوف مصے ہتوں میں چیمیا کر خود کو گر گئے شاخ کی نظروں میں کھٹک جانے سے

یٹر اب مجھوم کے سُنتے ہیں ترنم اُن کا کون روکے گا ہواؤں کو غزل گانے سے

یہ بھی اِک رمز حقیقت ہے اِسے کیا، کسئے جتنے کردار ہیں منبوب ہیں انسانے سے

جاپئکا سانپ نہ پیٹو یوں ککر اب اُسکی لوٹ کر وقت نہیں آئیگا پچپتانے سے

دھوپ کیا چیز ہے محسوس ہُوا اب ہم کو اک ذرا نیم کے سائے میں تھبر جانے ہے

ہے تری خاک کا سُر مہ مری آ تکھوں میں عزیز بیہ صبا کہتی ہے ہر صبح کو پروانے سے



جس شہر کی خاک تھے چھانے ہوئے کیوں اُس کے لوگ بیگانے ہوئے

نامناسب تھا محبّت کا چلن جن کو اپنایا وہ انجانے ہوئے

ہم مرکو چونکایا بہت ایتھا کیا ہم تو تھے کچھ اور ہی جانے ہوئے

جال پھیلائے ہوئے ہیں راہ زن قافلے منزل کی ہیں ٹھانے ہوئے

ساری مستی ہے ہماری ، آپ کی مفت میں بدنام میخانے ہوئے

شع کو محسوس تک نه ہوسکا اِس طرح خاموش پروانے ہوئے

۔۔ اخری احباب ، انجانے عزیز سب کے سب ہیں جانے پہچانے ہوئے



" سُنا رہا ہے کوئی مُردہ وصال مجھے " نہ اپنی سُدھ ہے نہ دنیا کا ہے طیال مجھے جہال سے بیت نظرِ آئے کوئی بام عُر وج اب اُس اُڑان پہ بہنچا گیا زوال مجھے نکالنا ہو تو تحفل سے یوں نکال مجھے خبر کسی کو نه ہو ، جُھ کو جبی ملال نه ہو یہ کِس مقام پہ لایا ہے مجھ کو میر انجوں میں پُلِ صرائ پیہ ہوں اُئے ٹر دستھال جھے زمیں پہ آج جو ٹیا ہے لیینہ میرا تسلّی دیتا ہے چھوٹا سا اِک یومال مجھے مرے قریب سے ہو کز گذر گئی ہے قضاء وُعائيں مال کی بچائی ہیں بال بال مجھے وہ اڑر اے زمانے سے میرے حق کیلئے بچاکے خود کو نظر ہے ، بناکے ڈھال مجھے

> دیارِ غیر میں ہجرت ہے اِک عذاب عزیز اب ایک لمحہ بھی لگتا ہے ایک سال مجھے



کے شکفتہ گلاب رکھدینا إن اندهی آنکھول میں اُن دیکھے خواب رکھدینا فلک یہ اُڑنے سے نزدیک کب ہوئی دُنیا زمین په اپنی شتاب ر کهدینا کھلا تو رکھئے ذرا ہاتھ کم سے کم اپنا تحصّ اگر ہے کھلا دل کا باب رکھدینا سلگ رہا ہے سمندر یہ وقت کا سورج جو ہوسکے تو اِسے زیر آب رکھدینا حبابِ زیست ہے جب کا نئات پر حاوی تو اس کا نام بھی اب آفتاب رکھدینا نظر ہے حن و زر و مالِ جہاں پر سب کی اب اِس کے زُخ ہے خدایا نقاب رکھدینا اذل سے ہی تو رہا ہے ہیہ شیوۂ آدم حقیقتوں کے مقامل سراب رکھدینا وجودِ دل کو ِ کوئی جب جھنجمبوڑ کر رکھدے ربرہ کی خکم پہ اُسکا حساب رکھدینا کرم نہیں ہے بڑا یہ تو کیا ہے ، ہم سب پر بقدر ظرف عذاب و ثواب رکھدینا نظر بھی دنیا ان آنکھول کو دید حق کیلئے پھر اُس میں نُور حقیقت کی تاب رکھدینا اُٹھا کے شانول یہ پھرتے رہے ہو جس کو عزیز زمیں پیہ اب وہ جنازہ جناب *ر کھد*یٹا



عوصلہ گردیٹ ایام سے برتر رکھنا اک دیا چھوٹا سا طوفان کی زو پر رکھنا مُوكه جائے نہ زمیں دل كى يوں گھتے ، گھتے اینے اَشکول کی نمی دے کر اِت تر رکھنا ع میران اینی کٹیں کھول کے رکھدیں خود ہی یوں تدبّر کو نگاہوں میں اُماگر رکھنا اِس اندهیرے کے تتلسل سے نہ پھرا جائیں بند آئھوں کے مقابل کوئی منظر رکھنا اک سُلگتے ہوئے سنگلاخ جزیرے کی طرح « بوئد م نکھوں میں نہیں دن میں سمندر ر کھنا " این لبتی میں ہیں ہر سمت مکال شیشے کے کتنا دُشوار ہے آب ہاتھ میں بھر رکھنا ہم نے مانا کہ بیر مقصد ہے ضروری ، پھر بھی أستينول ميں نہيں ماتھ ميں خنجر ركھنا ول جہال پر بھی جھکا چوٹ ہی کھائی اکثر اب کی دریہ ہیہ سر سوچ سمجھ کر رکھنا د هوپ اور چھاؤل کے قبضے میں ہے دنیا ساری گھر کی بنیاد کو ایسے میں کہاں پر رکھنا ؟ روشیٰ بانٹ کے نہتی کے چراغوں میں عزیز

گھر یو دنیا کے اندھیرے سے مُنور رکھنا



نظم دریا کا کسی حجیل په لادا نه کریں یہ دبستال ہے یہاں شور مجایا نہ کریں

آپ حق پر ہی سہی شخ کو ٹوکا نہ کریں خود کو اس طرح زمانے میں اکیلا نہ کریں

مصلحت کہتی ہے خاموش رہیں اور دیکھیں

ول میر کہتا ہے حقیقت کو چھیایا نہ کریں

خدمتِ خلق میں پنہال ہیں مفادات کی رہ نما کیسے اس شاخ پہ تکیہ نہ کریں ؟!

بستیوں پر بھی سمندر کا تصرف ہے میاں!

گھر میں طوفال ہے سمندر میں ٹھکانہ نہ کریں

تلخیال بڑھ کے یہ سوئے ہیں زمانے تھر کی اس طرح نیند سے بچوں کو جگایا نہ کریں

گھر کے افراد بھی یو چھیں نہ کہیں نام و پیۃ کھوئے کھوئے سے یول دہلیزید تھہرا نہ کریں

اُڑ گیا وقت بھی ہاتھوں سے حنا کی مانند منتقلی کی لکیرول کو کربیرا نه کری<u>ں</u>

موتیاں رول کے ہر زخم کی رکھ کیں دل میں شرط یہ بھی ہے کہ ساخل کو بھگویا نہ کریں

وهوپ ہی دهوپ ہے راہول میں تہیں پیر عزیز

اب سی موڑ ہے رکنے کا ارادہ نہ کریں



چرندوں کی نگاہوں میں خس وخاشاک ہے دنیا مگر شاہیں کے حق میں منبغ افلاک ہے دنیا

مدبر کیلئے اک درس ہے فطرت کا ہر منظر، وسیع ہو گر نظر تو حاصل آدراک ہے دنیا

کوئی گر دیکھنا چاہے اسے لیلے کی نظروں سے کسی مجنوں کے دامن کی طرح صد چاک ہے دنیا

مقام درس عبرت بھی ہے ، عزت بھی ہے ، شہرت بھی دیارِ مُفلسی میں مسکنِ اِملاک ہے دنیا

تو گر کی نظر میں مخزن معدن ہے ہی لیکن قلندر کیلئے بس ایک مُشت خاک ہے دنیا

تنِ ناپاک کی مانند ہے ہیے بھی غلاظت میں اگر دل پاک ہو تو آپ ہی خُود پاک ہے دنیا

اِسے ناقص سیحھنے کی جسارت کر نہیں سکتے مقامِ حمد ہے ، بزم شہبر لولاک ہے دنیا

جو سمجھوگے سو پاؤگے جو بوؤگے سو کاٹوگے عمل جیسا ہے پھل ویسا ، بردی بیباک ہے دنیا

۔۔ عزیز اہل وفا کے واسطے سے مال کی صورت ہے گر سفاک لوگوں کیلئے سفاک ہے دنیا



ہوش کی جو بات کہتا ہے تو دیوانہ کہو وقت یہ کہتا ہے کہ مجنوں کو ہی دانا کہو مئے جہاںِ ملتی نہیں ہے اُس کو میخانہ کہو رند بہسینے گا اُس کو جس کا خالی جام ہو کس کے آگے لیکے جاؤل اب یہ پیانہ کہو میکدہ کس موڑ پر ہے اور ہے اب ساق کہال أس چمن كو بھى چمن كہتے ہو ، ويرانه كہو؟! نسلِ گل میں بھی جہاں سب پھول ہوں ہے رنگ دیو اب کوئی اپنا دِکھائی دے تو برگانہ کہو پیار کی خوشبو دلول سے لے اُڑی رُت پیار کی خاک کو بستر گذر گاہو<sup>ں</sup> کو کاشانہ کہو آند هیاں جب بھونک دیں گی بستیوں کی بستیاں کب سے اُنکا منتظر ہول ، شوق سے آنا کہو دستکیں دیتی ہیں کب سے خوف کی پر چھائیال لینے والا کون ہے اب ایبا نذرانہ کہو یہ سکتی آہ دل کی ، یہ جھکتے اشکِ غم

> آگ میں حلنے کی حسرت ہو نہ ہو لیکن عزیز پر نکل آئے ہوں جس کے اُسکو پروانہ کہو



دِ کھاوے کی بیہ شہرت اور جھوٹی شان رہنے دے جہال حیرت کدہ ہے ، تو ہمیں حیران رہنے دے

کھن اِس دور میں ہے نیک و بد کا فرق سمجھانا سمجھتے ہیں بہت کچھ پر ہمیں اتجان رہنے دے

نفاذِ امن کی تدبیر ہے اک سعنی لا حاصل اگر بہتی میں ہے بریا کوئی بحران رہنے دے

نہیں ہے کچھ اُمید چارہ سازی نیم جانوں سے جو دل میں ہے ترے موجود وہ امکان رہنے دے

مشقت کی بہت اس دشت کو گلزار کرنے کی بیہ وریانہ ہی تھی دنیا ، اسے وریان رہنے دے

جو کابل ہیں اُنہیں اے وقت رہنے دے مکانوں میں مگر ہم شہسواروں کو سر میدان رہنے دے

وجودِ گلتال سے جو بھی رشتہ نہیں رکھتے سجا کر گھر میں رکھتے ہیں وہی گلدان ، رہنے دے

ہمیں جھوٹی تملی دے کے بہلانے سے کیا حاصل دلِ افسردہ خاطر میں جو ہیں ارمان رہنے دے

پڑا رہنے دے ہم کو ائے عزیز اب ساکت و صامت رہا کرتا ہے گھر میں جس طرح سامان رہنے دے



زندگی صرف تری حسرت الملاک میں ہے یہ خبر بھی ہے کچھے موت تیری تاک میں ہے

پوچھتا کیوں ہے کہیں آنکھ کا اندرتھا تو نہیں ساری روداد میرے دیدہ نمناک میں ہے

آتشِ و آب و ہوا بھی ہیں مرے جزو بدن اِن میں کچھ بات نہیں، بات مری خاک میں ہے

عقل اب تیرا فریضہ ہے پر کھنا اُس کو خاک کا پتلا ہے پر آتثی پوشاک میں ہے

ہ وہ ستارے جو تری جیثم فسول سے تھے گرے

اُن کی و قعت تو مرے دامس صد حاک میں ہے

مجتع سارے سندر کی کثافت ہے جہال

ؤرّ نایاب اُسی ساحل ناپاک میں ہے سر

اک نظر پڑتے ہی کھل جاتے ہیں اسرار سبھی

کیا غضبناک اثر دیدہ میباک میں ہے

میرا مشہود ہے وہ لاکھ تخیل ہی سہی محس محصا گا

مجھ سے او جھل ہے مگر وہ مرے ادراک میں ہے

دھوکے رکھ دیتی ہے ہر ایک کثافت کو عزیر بہتے پانی کی لطافت علمہ پاک میں ہے



یہ کس نے کہدیا کہ مُور نہیں ہیں ہم کیا ظُلموں میں نُور کا پُیکر نہیں ہیں ہم

یہ اور بات ہے کہ کھبرتی نہیں نظر صرف نظر نہیں ہم

اِس لفظ " میں " نے ہم کو صفاتی بنادیا ورنہ حصار زات سے باہر نہیں ہی ہم

کا ساخیوں سے ہی تو سمجھتی ہیں گھتیاں پر اِنکشاف راز کے خُوگر نہیں ہیں ہم

مانا کہ مُشتِ خاک ہیں ، ذرّہ ہیں ، گرد ہیں یہ بھی تو سچ نہیں ہے کہ جوہر نہیں ہیں ہم

وہ سنگ ہیں کہ جس پہ عمارت کا بوجھ ہے یارو کسی کے ہاتھ کا پھر نہیں ہیں ہم

تنہا سمجھ کے ہم کو نہ لٹکر سے کر جُدا یا یہ بتا کہ شامِلِ لشکر نہیں ہی ہم

حسنِ خیال و فِکر مُصوّر ہیں ہم عزیز جو اپنے آپ بن گیا وہ گھر نہیں ہیں ہم



خاکساری کرتے کرتے خار گھنگھرو بن گئے خوشہ چیں بھی لیجئے دہقانِ ساہو بن گئے رات کی تاریکیوں کا ہمسفر کوئی نہ تھا اِک ندا آتے ہی ذری اُڑ کے جگنو بن گئے اپی ہتی کو مٹا کر جس نے تخش تھی حیات یی کے اُس مٹی کا خول کانٹے بھی گلرو بن گئے . وقت کے تیور بدلتے ہی اثر دل پر ہُوا ترجمال خود حالت ول کے بیر ابرو بن گئے پھول غنچ اور ہوا سب خوش پیامی کے لئے گلتال میں ہر طرف سامان خوشبو بن گئے آتشِ برق و شرر سے تیز ہے وہ شعلہ رو شام کے سائے سمٹ کر جس کے گیسو بن گئے سح فتنه گر جہال میں جب نمایاں ہوگیا زندگی کے مرحلے سر چڑھتا جادو بن گئے دل مرا زخموں سے ہو کر چور جب ساکت ہوا خون کے قطرے ترے خنجر کے آنسو بن گئے إك شعاع شمل بي حقى صبح كاذب كا سبب جب اندهیرے کاشفِ اسرارِ شب رو بن گئے برم پر اکسا کے اندھے کو مقید کرلیا پھر جہال دیدہ مکر کے خود ترازو بن گئے خاكِ فاني ميں نقط ظرف مكال كا كھيل تھا ہم برائے نطق ذاتی سب من وتو بن گئے حن کامل کی ششش کا سے اثر ہے اُئے عزیز سارے ضیغم عاشقانِ چشم آہو بن گئے



ہے نشیمی راہ ہے دھیمی ذرا رفار کر جب ہو اُونچائی مقابل جوش کا إظهار کر ڈُوبے سورج پیہ چیعتی آنکھ سے مت وار کر جب سوا نیزے یہ آجائے تو آئھیں چار کر حوصلہ ہی جوہر واحد ہے جینے کے لیے موت کو دعوت نہ دے یوں زندگی ہے بار کر زندگی اِک مرحلہ ، اِک کرب ، اِک مشکل سہی سب اسے سان کریں گے تو اسے دشوار کر اِک تدیر ہی را کانی ہے تیرے واسطے اس کھکتی پھول کی شبی ہی کو تلوار کر یہ دِل مضطر ہی تو ہے اِک تیرا رخت سفر روشیٰ ذَوقِ نظر کی دے اسے ہموار کر تھام لے پتوار کو دست فِرد آموز میں پھیر کر ہر موج کے رخ کو سر منجدھار کر فکر کی پرواز کو لازم نہیں ہے آسال سر نگول ہوجا ذرا پھر عرش کا دیدار کر تکنی حق کب اُترتی ہے گلے سے یہ تو کہہ لب کشانی پر مری پھر شوق سے إصرار کر سربلندی فقر کی بہتی میں پنہاں ہے عزیر اس طرح مختار بن کھر دل کو خود مختار کر



جو کلیال زینت گلشن تھیں خاص وعام کی خاطر سجائے ہو اُنہیں بازار میں نیلام کی خاطر

وفُورِ انبساطِ عارضی کچھ دیر سونے دے صبح ہوتے ہی کرنی ہے غم و آلام کی خاطر

برائے رنگ و بو پییا گیا صدیوں تلک مجھ کو حنا کہہ کر بیارا تب مجھے کچھ کام کی خاطر

بقائے صبح کی خاطر تبھی شُعلے اُگلتا ہوں تبھی چپ سادھ لیتا ہوں سُکوتِ شام کی خاطر

بنایا تھا دل و جال سے جے پیکر محبت کا اُسی کو پُن لیا پھر کس لیے دشام کی خاطر!

بنامِ عشق جو آتش ہے پنہاں میری فطرت میں ابد تک ہوں میں سجدے میں اُسی الزام کی خاطر

لگا رکھی ہے اِک آندھی مرے پیچھے زمانے سے سے اور کھا ہے اِک گلزار بھی اکرام کی خاطر

اندهیرا شام کا جس کا مقدر تھا ، وہی جگنو فضا میں ہوگیا روشن بقائے شام کی خاطر

تھول زن ، زمیں ، زر کیلئے بدنام ہے دنیا عزیر اِک تم ہو کہ مرمٹ رہے ہو نام کی خاطر





اُئے مسیما نُعیمۂ حِکمت کا حاصِل اور ہے جو مریضِ دل کو لاحق ہے وہ مشکل اور ہے بڑھ رہے ہیں پاؤل جس جانب وہ رستہ اور ہے دِل نے جس منزل کی ٹھانی ہے وہ منزل اور ہے منظر دنیا زمگاہوں کے مُقابلُ اور ہے اور ہی کچھ ہے نظارا میرے دل کے روبرو اور ہے وہ دِل اُٹھا کر دیدیا جو یار کو جو دھڑ کتا ہے مرے سینے میں وہ دل اور ہے جس کو تھہرایا ہے منصف نے وہ قاتل اور ہے آپاینے قتل کی سازش میں خود شامل تھامیں میری رُسوائی کے غم میں غم بیر شامل اور ہے دین بھی تیرا ہے زاہد اور دنیا بھی تری تیرا ساحل اور ہے اور میرا ساحل اور ہے میں تو اُترونگا بھنور میں ، تو کِنارے پر اُتر اب کیے میں دل کہوں آخر کے دھڑ کن کہوں غیر ممکن ہے کہ دھڑکن اور ہے، دل اور ہے یاں اُجالا ہی اُجالا ہے چراغوں کے بغیر خاکسار اِن دَرِ برِدال کی محفل اور ہے

آج تک گھلٹا نہیں یہ راز کیوں ہم پر عزیز اور تھا منشاء تو کیوں یہ رنگ محفل اور ہے ؟!



مت پوچھو کہ کوہِ طُور ہے کیا نھیں جلنا کہو منظور ہے کیا دوئی کیا ہے نہ پُوچھو ، بیہ بٹاؤ رَگِ جال مجھی جاری دُور ہے کیا اَنَا الْحُقُّ كَهِنِ والے بِكھ خبر ہے مَالِ بُراْتِ مَصُور ہے کیا شعاً عِ شمس ہی نُود مُعکس ہے نظر ؑ کیا ہے ، جَمالِ حور ہے کیا نظر آنا ، رجهانا ، مُنه بجُهايا مُجبّت کا یہی دستور ہے کیا ئوزِ عشق ہیہ زخم محبت کہتے ہیں سب نائور ہے کیا یے سُوزِ یہ پُروانہ جو ہے کافور ہے کیا ی. وِصال و هجر کا بیر تھیل سارا مجازی آئکھ کا مذکور ہے کیا اُجالا اپنی فطرت سے ہے عاجز اَندهیرا اس لئے مغرور ہے کیا بخول کیول بڑھ گیا ہے حد سے آگے فِرد اس باب میں مجبور ہے کیا فریب آگهی اتنا بتادیے صفات و ذا**ت می**ں منستور ہے کیا مجھے کیوں ہو مالِ زیبت کا غم خُدا جانے اُسے منظور ہے کیا سمندر میں عزیز اپنے کو ڈھونڈے

کہو قطرے کا بیہ مقدور ہے کیا



میں بھی فانی ، تو بھی فانی ، اور باتی کچھ نہیں اِک خدا کی ذات باقی اور باقی کیچھ نہیں ماسوا جو کچھ یہال ہے اِک خدا کی ذات کے ہے فریب زندگانی اور باقی سیچھ نہیں كلمه حق ميں جو "لا" ہےاس كامعنى ہے " نہيں" اس "نہیں" میں سب ہے مخفی اور باقی کچھ نہیں حاصل مثبت و مننی کیا ہے ، منفی کے سوا مثبت ومثبت ہے باتی اور باقی سیجھ نہیں ان ہتھیلی کی بیروں کے علاوہ ہاتھ میں ایک پیانہ ہے خالی اور باقی کچھ نہیں ایک چھوٹی آن خطا کا اک فسانہ بن گیا وہ خطا تھی ابتداء کی اور باقی کچھ نہیں جس کا منتا ہو گفتی اُس کو ہستی کیا کہیں. نیستی ہے لیعنی ہتی اور باقی کچھ نہیں اصل خاکی خاکے کئے حسن فطرت کے اسیر یہ سرایا تہ ہے فرضی اور باقی کچھ نہیں شکل وصورت ، عادت و خصلت مجازی ہیں گر اُس کا پس منظر حقیقی اور باقی سچھ نہیں میہ صفاتی آنکھ ہے اور وہ مجلی ذات کی دید بوی کن ترانی اور باقی سیجھ نہیں ہے من وتو یا اُنا کی گفتگو برکار کی سب سے اچھی ہے خموشی اور باقی کچھ نہیں ذات اُس کی مظہر آراکشِ حسنِ خودی عشق أسكا وصفِ ذاتى اور باقى تيجه نهيس

" میں "کا بیہ لفظِ اضافی در میاں ہے اے عزیر "وہ "ہے شبت" میں "ہے منفی اور باقی کچھ نہیں



محافظ ہے ، سہارا ہے ، بجا ہے؟ مگر دیوار بے در ہے تو کیا ہے؟ اس سے مخفر پینیکنا ہے ۔ عیبوں پہ ہتھر پھیکتا ہے پھر بھی آکینے کا آئینہ ہے ہے سب کو آگے ہے توقع وہ کچر بھی ، پیچے یہ کس کو پہتا ہے حسیئے ما خیر و ثر کے پیش و پس میں تری تقدیر ہے ہیہ اور کیا ہے بناتا جا گھروندے ساحلوں بر موج کو گر نخر وريأ توژنا سرابول کو حقیقت میں بدل دے اگر دل میں ترے کچھ ولولہ ہے بھرنا ہے بھر جانے دے اِس کو کیول جوڑتا ہے شِكسة آئينه قلتدر ہے تو جا اپنی گھیا میں سر بازار کیول بیٹھا ہوا ہے دھر کنا ہے تجھِے اس دل کی مانند یمی تو زندگی کا فیصله ت اپنی فطرت سے ہے کڑوی حیات بے مزہ ہی میں مزہ ہے سمجھداری ہے اپنی حد میںرہنا گذر جاؤ جو حد سے تو خلاء ہے

عزیز ہوجا خودی سے اپنے بے خود

اسی میں عافیت ہے اور بقاء ہے



یہ دنیا اِک کھلونا ہے ، خُدا ہے ۔ بیہ اپنا ہی تماشا ہے ، خُدا ہے

مکال سے لا مکاں تک اُسکی تُوتی اُک کا بول بالا ہے ، خُدا ہے

شروع سے آخری تک اُسکا قصتہ ` اُس کا ہر زمانہ ہے ، خُدا ہے

فقط سے مَن کی گفتگو ہے مَن و تُو اِک بہانہ ہے ، خُدا ہے

وجود زیست ہے اللہ ہی اللہ عدم تو حکوکا سامیہ ہے ، خُدا ہے

صفات و ذات کی تقیم کیسی اُسی کا بیر سرالیا ہے ، خُدا ہے

تحلّی کی تمتّا اس لئے ہے نظر ہے ، دل ہے ، شیشہ ہے ، خُدا ہے

عزیز انجھی نہیں تحقیق حق کی یمی اِک کام انچھا ہے ، خُدا ہے





شاعری ہے درسِ عبرت ، درد کا پیغام بس یہ وہ فن ہے جس کا حاصل کچھ نہیں جزنام بس شاعری ہے آیت احمال ولمس خیک ور شاعری بھی ہے حدیث ِ مسلک الہام بس شاعری ہے اِک پیام و دعوت فکر ونظر . ير مَال آييارئ لهو بے دام بس! جانے کتنے رت جگوں کا ماحصل ہے ہیہ کلام جانے کتنی عرق ریزی کا ہے یہ انجام بس مو گئے مجروح ذہن وول بھیرت کے سبب اور صلہ اس آئینہ سازی کا ہے دُشنام بس شکوۂ شاعر یہ کیوں اُٹھتی ہیں سب کی انگلیاں کیا جواب شکوۂ شاعر سے ہیں وہ رام بس شاعروں کی مفلسی سے اہل زر کا یہ مذاق میج مدح سرائی تو ملیں کے دام بس تھے فلک کی گود میں لیکن گرے سب ٹوٹ کر وہ ستارے ہیں زمیں پر لقمۂ آلام بس عالت خته كا وه پخته كلام خونيكان اور صله خو ناب پر تیزایی آلام بس شاع مشرق کو منجمی قوم تو بعد از وفات زندگی جر ستھ وہی معتوب وبے آرام بس یوں تو فاتی نے کیا تھا صبح کی خاطر سفر بن گئی ممکن دیارِ غیر میں اِک شام بس ہوگیا یکا رتہا شاعر خشہ جگر شاعری ردی کی قیمت ہو گئی نیلام بس ساده لوحول کی جمیعت اور به شانوں پر صلیب خلعت واکرام ہیں یہ تہت والزام بس شاعری میں میر وغالب، حالی واقبال و ورد حافظ وسعدتی ، وروتی ، جاتی وخیّام بس فَانَى وحسرت وشبل ، مومن وذون وظَفر دارغ وسوداً ، آتش و تابش و اک الهآم بس المغرّ وساغرً ، حَكّر ، يكانه و فيضّ و فراق نوحة انيس وميكش ، وجد كا انجام بس ساخر و کیفی ، علی سر دار ، مجروح و کلیل قيسى ومخدوم ، اريبو شآذ ِ تَشْنه كام بس شاعرانِ حال کی بابت اگر میں کچھ کہوں مجھ کویہ ڈرہے کہ ہوجائے نہ قت عام بس کتے انجم سے تبی ہے تحفل شعر وادب فعل یہ اختر شاری کا ہے اک اقدام بس گلشن شعر و سخن کے سب گلول کا حال ایک گل به دیده ،گل به دامال ،گل به دل، گلفام بس اتنی پیاری بستی آدم وه بیه تلخاب سا مظر دنیا ہے اپنے حق میں خون آشام بس

بن کے یہ شکوہ کہا غالب نے اے ہر دل عزیر بن خدا را یہ فغال اے عندلیبِ خام بس

## مرحوم ساحر لدھیانوی کی نظم "تاج کل" پرایک مخالف تاثر ا " بمناکے کنار ہے ۔ تاج "

آنیل کو سُلیقے سے ذرا سُر بہ سچا کر آدابِ وفا حسُن عُقیدت سے اُدا کر منظور ہو تجھ کو بھی اگر پاک محبّت بلاکر جُمنا کے کِنارے مِری مُحبوب بلاکر

یہ مُرمُریں مینار کہ محبوب کی باہیں پاتی ہیں جنہیں دکھے کے تسکین نگاہیں ہے جس کی بزاکت پہ حسینوں کو تعجب اُس صنعت نازک کو بھلا کیوں نہ سراہیں

وہ دُود ﷺ چادر میں سِمٹتی ہوئی دُلہن یا ، پی کیلئے سوگ میں نبیٹی ہوئی بر ہُن یا جیسے کوئی ماہِ جبیں آب جُنْ میں ہاری ہو بُھید شرم و حیا تھینج کے رچلمن

خود حُسن بھی و حُسن کی تئویر ہے یہ تان اک جُبچوئے عشق کی تصویر ہے یہ تان معمار نہیں صاحب إدراک تقے وہ لوگ اُن سب کے حسیں خواب کی تعبیر ہے یہ تان

ہے پاسِ وفا جن کو یہاں آتے ہیں وہ لوگ اِحساس ہے تو درسِ وفا پاتے ہیں وہ لوگ اور جن کو نہیں پاسِ وفا ، پاسِ مراتب توہینِ شہنشاہ پہر آجاتے ہیں وہ لوگ

یہ جاہ و حقم ، شان و شوکت ہو کہ کطوت رغبت نہیں رکھتی کھی دولت سے محبّت یہ دولت و کشمنت ہیں بعنایاتِ الٰہی کیوں حکمتِ قدرت پہ ہے اِنسان کو جیرت

یہ تغمن و قمر ، انجم و مرزیخ و زُحل سے نیر طَکی دُنیا ہے فقط رُنگ و نسَل سے

مُ غُرُبت ہو ، اُمارت ہو کہ لَبُنْتی و بُلندی

نافذ ہے ہی قانون یہاں روز اُزل سے اِس تاج ہے بہت کر بھی کبھی چٹم شخور اِس تاج ہے بہت کر بھی کبھی ج

ران مان سطے ہوئے کر مائی مہلی کی مور کیا تو نے نہیں دیکھے وہ صَاعی کے مُظہر پُر شِکوہ قِلعے ، سُہر و باعات و مَاجد بنتے ہیں جنھیں دیکھ کے مُفلس بھی تَوگر

نببت ہی نہیں عشق کو کچھ شاہ و گدا ہے ہے رو ملتا ہے خُدا سے ہے جو ملتا ہے خُدا سے بیا ہے شہنشاہ نے جس وقت بنایا منشاء نہ تھا کھیلے وہ غریبوں کی وفا سے منشاء نہ تھا کھیلے وہ غریبوں کی وفا سے

تو اپنی بھی آنگھوں میں کوئی خواب سجا کر نظریں اُٹھا عزیز مگر آنگھ جُھکا کر یال سوتے ہیں دو بیار کی قدروں کے مُحافظ اس راہ سے گذرے ہے صبا پاؤں دبا کر

جَمْناً کہ کنارے مری محبوب ملا کر

(به ضمن انتخابات ِ حلقه ارباب ذوق ،جده ، سعودی عرب) اربیل ۱۹۹۳ء

«مبار کباد"

ہیں شُب گزیدہ تو کیا ہوا کہ عزیز تر ہے سُحر پرسی کہ خود پرسی و بُت پرسی کے دور میں ہو نظر پرسی وَقَار ، بیکس ، خَلْش مبارک ، جَمِیل اور اِعْمَاد بَارک کہ دی ہے تم رُبہروں کو ہم نے یہ بَرْمِ اُردو کی بُر پرسی

عزیز ہو تم تو ہر کئی کے ، تمھاری اُلفت کو کیا پر کھنا سلیم ہو تم عظیم شاعر تمھاری رفعت کو کیا پر کھنا معین کی کیا مثال دینا ، رشید کی کیا نظیر دینا

جو قدر مہتاب بڑھ گئی ہے تو اُسکی عظمت کو کیا پر کھنا

خلیل و آعظم ، غنی وعابد سخن شناسوں کو پھر پکارو یہ کہدو مصعب سے انجمن میں گئی بہاروں کو پھر پکارو چیک اُٹھے ہیں حسین اُردو کی مانگ میں کچھ نئے ستارے

. جو حیُھٹِ کے بیٹھے ہیں بادلول میں تم اِن سِتاروں کو پھر پکارو

تمام اُرکان و عہدہ داروں میں ولولہ ہو تحمار جیسا اُدیب ، شاعر و ناقدوں میں ہو ربط باہم ستار جیسا یہ وقت ہے بس نگانگت کا ، مُشاورت کا ، مُصالحت کا حسین بزم ادب کے رُخ یہ ہے کیوں یہ گرد و عُبار جیسا

جو اَبَلِ اُردو ہیں اُن کی خِدمت میں کاش پہنچے سلام اُردو خد اکرے کہ ہو جَذَب اُنکے دِلول میں پھر سے پیام اُردو ہمارے دِل بیں ہی وَفَنْ ہوگا ہماری تہذیب کا اُٹاللہ نئی نسل تک اگر نہ پہنچے نظام اُردو ، کلام اُردو

" نياسال "

کیا جیسے ٹلا کرتی ہے سرسے اُبھی بچیرہ پر پہلے ہی مُلاہے 'پراناسال دیوانوں کے سرسے اُدھورے خواب بلکوں پر سُجاکر ہمیں تصویر مالوسی بناکر!

آبھی کچھ دیر گذری آچکاہے بیسال نو شخاوہام لیکر مُصیبت ہے کہ رَاحت کیا خبر ہے

یہ برہے نویدِ عیدہے کہ شامتِ غم کسی سے کیا کہیں مَبہوت ہیں ہم

مبار کباد کے خط آرہے ہیں ولاسہ دے کے یہ سمجھارہے ہیں شمصیں کو کیول یہ اندیشہ لگاہے تماشاجو بھی ہوگاد یکھناہے

یہ کڑوے گھُونٹ ہی تو بی رہی ہے تو قع پر بید دُنیا بی رہی ہے.....

## " ایک آس"

گھرسے ہر روز نکلتا ہوں میںاک آس لئے دل میں اک فتح کااحیای لیئے بھوک کی ہوک ، ضرورت کی کیک ادھ مرے جسم کی تذلیل وہتک ٹوکتے ہیں مجھے ہر روز کہ ج<u>ل</u> اں تو قع یہ کیر اميذ كاسورج نكلي گھر کی ویران سی دنیامیں اُجالا کرنے غم ہے اُرّے ہوئے چَبروں یہ مَسرت کی کرن ایسے پھوٹے کہ ہنبی چین چین کر بھیگی بلکوں سے ستار ہے پجن کر بے ٹمر گود ٹمر سے بھر دے .....

#### دد عنکبوت

ہر گھر کے ہر کونے میں
جال نیا بنتی رہتی ہے
شام وسحر
اپنی دھن میں اپنی خاطر
ایک ٹھکانہ
تار تار سے جوڑر ہی ہے
دے کر اپناخون جگر
آنے والے کل کی خاطر
آنے کی راحت

اسکوکیا معلوم کہ کوئی اسکو گھرکا میل سمجھ کر بل میں اس کے خواب کے جالے صاف کرے گا کون ہے اس ڈنیا میں جوانصاف کرے گا.....! ''بادل دیکھ کے گھڑے پھوڑنا''

بھُولَ تُعلِيَّول كامَوْسِم ہے ونياب ايك ريس كاميدال مکڑی کے جالے سے دِل میں ار مانول کااک طو فال ہے . د هول میں کبٹی اِن سڑ کوں پر ناکامی کی دھند ہے جھائی موت کو پیچھے چھوڑ کے پھر بھی دوڑرہے ہیں آنڈھے سائے این این موت کے پیچھے بس ایک حجفوثی آس کادامن تھام کے نکلے سب دیوانے کل کا سکھیانے کی خاطر آج كاہر ُسكھ چَين گنوانا اینی عاد ت اینی فطرت اینے ہاتھوں سے خوداینی قبر کھود نا

"بادل دیکھ کے گھڑے پھوڑتا"

#### د انتاه»

آدمی عیب و ہنر ہیں متند تیرے لیئے سارے دستادیز تیرے لیئے مارے دستادیز تیرے ہو اگر تو نیک خو ہیں قصیدے ہو اگر تو نیک خو درنہ میہ حرف ملامت ، لفظ بد تیرے لیئے

#### "حدت

تھی ہم میں جتنی لیانت نچوڑ دی ہم نے لطافتوں کی شافت رنچوڑ دی ہم نے بس الطافتوں کی شافت رنچوڑ دی ہم نے بس الطمینان بھری ایک سانس کی خاطر تمام عمر کی راحت نچوڑ دی ہم نے

## ودېملودگی"

یہ مُودہ س کے بوڑھا پیر اکثر مسکرایا ہے شجر کاری کا جَذَبہ آند ھیوں کے دل میں جاگا ہے

خُدایا گُٹ رہا ہے دَم یہ مُصنوعیٰ ہواؤں سے تمھارے کارخانے میں یہ کیسا کارخانہ ہے

عزیز اِس کو ہماری بے بھی سمجھو کہ مجبوری نہ چُپ رہنے کی عادت ہے نہ کچھ کہنے کایاراہے

#### <sup>(د</sup> کرب تنهائی"

چھایا ہے فلک پر جو گھٹا ٹوپ اندھیرا سورج کو لئے کاش نکل آئے سوہرا

کچھ دیر سہی خود کو اُجالوں میں چھپالوں کچھ دیر سہی شمس کی کرنوں میں نہالوں

کچھ دیر مجھے نور کے دھاروں میں بُسادو گلشن میں ، چمن زار میں ، پھولوں میں کھلادو

ہر شب کی سابی کا زہر مجھ میں بُسا ہے ہر رات نے ناگن کی طرح مجھ کو ڈسا ہے

یہ زیست اندھیروں میں بھلا کیسے گذاروں مغرور اُجالو شمصیں کس طرح 'یکاروں

ویرانے میں رکھا ہوا میں ایک دیا ہوں مجبور ہوں ، مایوس ہوں ، محرومِ ضیا ہوں

#### <sup>دو</sup> کشف تنهائی"

تن تنہا مقدر کے ہزاروں سوگ جھبلا ہوں عزيزه ميں تمھارے ساتھ رہ كر بھى اكيلا ہوں

بظاہر نیک کجذبول کا تبھی اظہار کرتے ہیں مگر یہ جب بھی ملتے ہیں کوئی بیویار کرتے ہیں

نہیں ہوتی مجھی بے لوث ان کی کوئی ہمدردی

یہ جب بھی بات کرتے ہیں تو پر اسرار کرتے ہیں

کھلونوں سے نہ بہلاؤ کہ ان سے خوب کھیلا ہوں عزيزو مين تمحارب ساتھ ره كر بھي اكيل ہوں

یہ چ ہے مجھ کو ڈی میں مری تنہائیاں اکثر

گرال ہوتی ہیں میرے دل یہ تبھی رسوائیاں اکثر زمانے ، بھر کے عم ول میں چھیا کر مسکراتا ہوں

نظرِ آتی ہیں پھر بھی کرب کی پرچھائیاں اکثر

نجه المنافز الرالي عم كالتميل هول

عزیزو میں تمھارے ساخہ رہ کر بھی اکیلا ہوں

جہال میں سخت ناممکن ہے پوری آرزو ہونا

ضروری تو نہیں ہر آدمی کا سُر خرو ہونا یہ کیا وقت آیا ہے خدایا آج ونیا میں

کہ اب لازم ہوا ہے بے سبب بے آبرو ہونا

جو ایسے وقت کے دھارے میں بہہ جائے وہ ریلا ہوں

عزيزو مين تمها ب ساته ره كر بهي اكيلا بول

بڑا ی لطف آتا ہے اکیے دکھ اُٹھانے میں میں خوش ہوں اس خی و خاشاک کے تنہائی خانے میں

مجھے تنہائی کا طعید نہ دو اے انجمن والو مجھے معلوم ہے گوئی نہیں میرا زمانے میں

لیٹ جاتی ہے جو اپنی ہی شاخوں سے وہ بیلا ہوں

عزیزو میں تمھارے ساتھ رہ کر بھی اکیلا ہوں

## اگست ۱۹۷۸ء میں فیملی کی سعودی عرب آمدیر ۔۔۔۔ایک تاثر

آہ جب تجھکو مری یاد میں بھرتے دیکھا بوجھ ہر درد کا سینے سے اُترتے دیکھا جب ترے حسن کے جلوؤں کو نکھرتے ویکھا زلف ہتی کو پھر اک بار سنورتے دیکھا دل کے صحرا میں ستاروں کو اُترتے دیکھا جل أتھے ظلمت فرقت میں و صالوں کے جراغ کھل اُٹھے حجیل سی آنکھوں میں مسرت کے کنول دل میں ڈویے ہوئے جذبوں کو اُبھرتے دیکھا تو ہے خاموش مگر شرم و حیا کی دیوی زلف و رخبار کو ، سرگوشال کرتے دیکھا وصل کا خواب تو دیکھے ہوئے اِک س بیتا آج تعبیر کو آنکھول نے اُبجرتے دیکھا جس کی تقدیر میں لکھا تھا فقط گرد و غمار اُسی صحرا ہے بہاروں کو گذرتے دیکھا بات کل کی ہے جو کترا کے گذر جاتا تھا آج اُس وقت کو اس در یہ تھہرتے دیکھا اک سفینے کو کئی حسرت و ارمان لیئے ول کے ویران جزیرے یہ اُڑتے دیکھا وصل کی صبح کے آثار ابھرتے ہی عزیز جج کی شب کو دھندلکوں میں بکھرتے ویکھا



## (FF)

# ایک پیام ۔۔۔۔اصحابِ زرکے نام

پیامِ غم سُنانا ہے سٹرت آشنا تھہرو نہ بھاگو وقت کے پیچھے ذرا تھہرو ذرا تھہرو

جنونِ شوق میں ہر فرض سے منہ موڑے جاتے ہو یہ کسی ڈھن ہے طاری کس لیئے تم دوڑے جاتے ہو

نیہ ن رہ ن ہے کارن ن سے است : ذرا مُڑ کر تو دیکھو گر بڑے ہیں ہمسفر کتنے

اند جیرے میں اُنھیں کس کے سہارے جیوڑے جاتے ہو شمصیں اِنسانیت کا واسطہ اِک ثانبہ کھیم و

نہ بھاگو وقت کے پیچھے ذرا کھیرو ذرا کھیرو

اُندھرا ان کی قسمت ہے یہ تاریکی میں رہتے ہیں نظر ڈالو بھی ان پر یہ بے چینی میں رہتے ہیں

سکونِ دل ہے ، خوش حالی میسر ہے شمصیں کیکن مگر یہ وقت کے مارے تو بد حالی میں رہتے ہیں

نیائیں گے شمصیں بھی بے کنول کا ماجرا کھہرو نائیں گے شمصیں بھی ہے کنول کا ماجرا کھہرو

نہ بھاگو ونت کے پیچھے ذرا کٹہرو ذرا کٹہرو ضیفی ، اُس یہ غرُسہ

ضُعَفی ، اُس پہ غرُبت کا بیہ عالم دیکھتے جاؤ یہاں ہر آئکھ ہے کس داسطے نم دیکھتے جاؤ

میرت سے مجھی اپنی اگر فرصت ملے تم کو

یہ ٹھرائے ہوئے لوگوں کا ماتم دیکھتے جاؤ

سفینہ ڈوب نہ جائے کہیں آئے ناخدا کھمرو نہ بھاگو وقت کے پیچھے ذرا کھمرو ذرا کھمرو

بیائیں گے وہ گھر کیسے جو رونی کو ترہتے ہیں ہزاروں تم لٹاتے ہو ہے کوڑی کو ترستے ہیں۔ یہ مُر جھایا ہوا جو بن سے کھلائی ہوئی کلیاں ذرا دیکھو تو ان کے ہاتھ مہندی کو ترستے ہیں ضروری ہے یہ غنچوں کیلئے آب و ہوا کھہرو

نہ بھاگو وقت کے پیچھے ذرا کھمرو ذرا کھمرو

یہ ہے میکٹو تم کو کہ متی کس کو کہتے ہیں

خبر بھی ہے مصلی آخر کہ جسی کس کو کہتے ہیں شمصیں برواز کی طاقت ہے اڑتے ہو فضاؤل میں

بلندی سے گر دیکھو کہ پہتی کس کو کہتے ہیں

سُنا ہے آسانوں میں نہیں ہوتی ہوا تھہرو نہ بھاگو وقت کے بیچھے ذرا کھبرو ذرا کھبرو

طریق بے نیازی حصور کو مخلوط ہوجاؤ

مِٹا کر نقش ہائے بے رُخی مربوط ہوجاؤ سہارا دو خدا کے واسطے ان بے سہاروں کو

دِلول کو جوڑ لو باہم ذرا مضبوط ہوجاؤ

ملے گا پھر شمیں حق سے بھلائی کا صلہ کھہرو نہ بھاگو وقت کے بیچھے ذرا کھپرو ذرا کھپرو

مير تقى مير

تم نے ہم دن کو تو اِک رات کرو ہو وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو دامن پر کہیں چھینٹ نہ نخبر پر کہیں داغ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کروہو در نضمین "

رشکوہ ہے کہ ہم سے نہ بھی بات کرو ہو
تم غیر سے اظہارِ خیالات کرو ہو
ہنس ہنس کے رقیبوں کو اشارات کرو ہو
محفل میں عجب رنگ کے حالات کرو ہو

" تم ایک ستم دن کو تو اِک رات کرو ہو وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو "

> کھر کھر کے دے رہے ہو مجھے زہر کے اَیاغ دل میرا داغ داغ ہے اور تم ہو باغ باغ کس کی مجال قتل کا الزام دے شمصیں "دامن پہ کہیں چھنٹ نہ خنجر پہ کہیں داغ"

پُھپ بُھپ کے وہ آئی کے سدا گھات کر وہو " تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو"

ہم سمجھے تھے ہمسا۔ یُ کا مطلب سريراك سابه دل کی د هزم کن ، آنکھ کی جو تی آتی حاتی سانس کابند هن د کھ سکھے میں ہم شانہ ہو گا جان ومال كاحا فظ كيكن تلخ حقیقت ایسی کب ہے اس کا تو کچھ اور ہی ڈھبہے اس کی نیّت اس کی فطر ت اور خو ڈر لگتاہے یوشیدہ ہر راز ہےاس سے وه تواک د بوار کی مانند حائل ہے وہ تو چغلی اور غیبت پر ماکل ہے ر شک؛ حسد کی آگ ہے دل میں -تىنكھو**ل م**ىن نفر ت كى جوالا موت کاسایہ جیسے سر پر رہتاہے اینے گھرمیں سب رہتے ہیں

وہ ہمسامیہ سب کے سر پررہتاہے....!

### « خواههشول كاسفر "

کی ملا بھی تو کیامل گیا کیا کہیں کھو گیا بھی تو کیا کھو گیا کیا کہیں ڈھونڈتی ہے نظراک حقیقت مگر لوٹتی ہے سرابوں کاسوداکنیے کچھ پشیمانیاں ، کچھ ہراسانیاں اپنے دامن میں ان کے سوا پچھ نہیں

سوچتاہوں سفر میں میں شام وسحر
منز لیں مل بھی جائیں تو کیا فاکدہ
کب نے جاری ہے یہ بیدلی کاسفر
خواہشوں کی میہ خطہ ہے کہ رکتی نہیں
کب سے کہتا ہوں میں
علی جہتے ،علی جنب

ذبهن ہے اک وسیع بیکرال آسال

قروفن کی طرح داراک المجمن
حسن تصویر حسن مصور ہے

ہر تصور مصور کی پہچان ہے

آنکھ سورج ، نظر ہے کرن کی طرح

ظلمتوں کو جلا بخشنے کیلئے

دل سمندر دھڑئی تمناؤں کا

ہر ایراک یقین ، ہر ایراک گمال

موج در موج ہم ہیں ، بھنور در بعنور

بل ، ہراک بل نیاایک خوف و خطر

سانس در سانس ہے زندگی کاسفر

لمحه ہر لمحہ ہے موت بھی ہم سفر

آن ہر آن کچھ کر گذرتے ہیں ہم

روز سے بیں ہم

خاک وخول میں ہے تر ہرنگ جبتجو ابرِ آوارہ ی گیسوئے آرزو اینے انجام سے بے خطر ، بے خبر اینے انجام سے بے خطر ، بے خبر دھو پ اور چھاؤل کا ہے بیاندھاسفر ۲ ۔ علی بدے (بازوہو جاؤ) « منصوبه"

زندگی کمباسفر ہے نت نئی راہوں سے ہو کر جانب منز لرواں ہیں قافلے

کوئی منصوبہ ضروری ہے سفر کے واسطے منزل مقصود پانے کیلئے ورنہ اندیشہ ہے بس اس بات کا راہ ہتی میں بھٹک جائیں گے ہم چلتے چلتے یونہی تھک جائیں گے ہم...... اُن ضعیف والدین کی نذر جن کے بچے باہر ممالک میں روز گاریا تعلیم کیلئے مقیم ہیں

" اُترے گا آسان بھلاخاک پر کہاں "

اِس دَور میں ہے خِدمت مادِر ، پِدر کہال

نورِ نظر کدھر ہے وہ لختِ جگر کہال

فرزند ہے شکاگو میں ، دختر ریاض میں

منزل کہاں پہ رہ گئ ، رَنھتِ سفر کہاں برواز وہ تو کرتے ہیں تاروں کے ساتھ ساتھ

پید دید ایس ایس طاقت برواز ویر کهال اب ان میں الیس طاقت برواز ویر کهال

بویا تھا ایک نج جو فردا کے واسطے

بویا علما ہیک کی بو روہ کے رہاں وہ پیڑ بن گیا تو گِرے ہیں ثمر کہاں

وہ پیر بن کیا تو برے ہیں کمر کہا*ل* ب

تنہائی کا یہ گھور اندھرا ہے چار سو دکھے گی اُحالوں کو یہ اندھی نظر کہاں

کئے کو گھر میں صرف سے حجبت ہی تو رہ گئ

نکلے ہیں گھر کو چھوڑ کے دیوار و در کہال آخر وہ تھک کے غم کے بچھونے یہ سوگئے

خوابوں میں لیکے جائیگی یہ رہ گذر کہاں متا کو تولئے ہیں وہ ڈالر کے ساتھ ساتھ

منا کو توجعے ہیں وہ دائر کے ساتھ ساتھ کے بھوکے وفا کے رکھنیں گے سے مال و زر کہاں ۔ یہ سوچ کر وہ آخری شخی بھی پی گئے

" أترے گا آسان بھلا خاک پر کبال "!



یو ظفر کی محبت سے لبریز تھی وه صراحی نه جانے کہاں ره گئی قدر مہتاب کی گھٹ گئی آجکل سر فرازی نه جانے کہاں رہ گئی اعتاد اب کہال ہے کہ بیکس ہوں میں باو قاری نہ جانے کہاں رہ گئی · ہجر کی اک خلش ہے جگر میں مرے ہمرکالی نہ جانے کہاں رہ گئی بھائی عبداللہ ناظر کی شفقت تھری سريرستي نه جانے کہاں رہ گئي گونجتی تھی جو سب کی بقاء کیلئے صوتِ سعدی نه جانے کہاں رہ گئی وہ مدینے کی گلمال وہ روضہ ہرا سنر جالی نہ جانے کہاں رہ گئی شهر مکه ، وه احرام ، اور وه حرم سجدہ ریزی نہ جانے کہاں رہ گئی پھر اُسی فکر دنیا میں غلطان ہوں دینداری نه جانے کہاں رہ گئی اے عزیز حق کی مرضی یہ ہے زندگی اپنی مرضی نہ جانے کہاں رہ گئی

د پارماضی" ،

بردباری نہ جانے کہاں رہ گئ خوش مزاجی نہ جانے کہاں رہ گئ روزو شب لا اُبالی کا عالم ہے اِب

ہوشیاری نہ جانے کہال رہ گئی غم ہی غم ہیں کھڑے اب مرے روبرو شادمانی نہ جانے کہاں رہ گئی

پھر رہا ہوں میں آٹو میں شام و سحر گھر رہا ہوں میں آٹو میں شام و سحر

میری گاڑی نہ جانے کہاں رہ گئی تو بتادے ذرا ائے نشیم سحر

" شامِ زلفی " نه جانے کہاں رہ گئی ا بھائی والد کی دل کو کیھاتی ہوئی

بنان والد ن رن و بھان ہون بند بانے کہاں رہ گئ

اب نہ راہی رہے اور نہ منزل رہی شہسواری نہ جانے کہاں رہ گئی

فتح و نفرت تھی ، ناصر تھے ، مرور تھے تینج عازی نہ جانے کہاں رہ گئی ہاں وہ مہدی ظفر کی عنایت بھری

ہی وی ہمدی رو گئی میر بانی نہ جانے کہاں رہ گئی

اب جہ جانے ہیں سجاد باہر کہاں فکر ان کی نہ جانے کہاں رہ گئی

۔اور ۱ یسعودی ناشتہ کی ڈشیں سو۔سعودی روٹی

د واپيي"

آدمی ہے چکتا پُرزہ

ایک چیونی کی طرح

۔ حرکت پیم میں ہے شام و سحر اپنی روزی ، اینے فرداکیلئے

ا پارور ن ، آپ سر دا۔ زندگی تحریک ہے جبتو تحریک ہے

بو ریب آرزو تحریک ہے

اپناپ آشیاں ہے سب د حیل منز ل ناکام ہیں

سب رہ سب رہاں ہے۔ کاوشوں کااک تسلسل جد توں کی مشعلیں تھامے ہوئے

جدیوں ۔ یں ھاتے ہو۔ ڈھونڈتے پھرتے ہیں دنیائیں سکون ناگی

سکونِ زندگی حچوژ کر صحن چن ، ار خب و طن

ہر متاع ٔزندگی سانس جب تک ساتھ دیے ہے جہال تک دم میں دم

ہے جہال تک دم میں دم سب کے سب گرم سفر ہیں پر کسی انجان نے اِک موڑ پر

ساتھ ان کا چھوڑدی ہے ہے ہے ہی آرزو و جتبو آرزو و جتبو اُسکے بعد اِک دائمی منزل کی جانب

ہیں روال جس پر وہرستدا یک ہے

والپىي.....

## "منزلِ نامعلوم"

دن گذر جائے ہی اور رات بھی کٹ جاتی ہے رخیس الک ہی میں ، عمر بھی کٹ جائیگی جذبہء دل جو اگر تو نے مرا ساتھ دیا دل پہر چیائی ہوئی یہ دُھند بھی حیث جائیگی

نہ مرت کی مرت نہ مصیبت کا الم ہر طرف گھات میں ناکای ہے ، رسوائی ہے کوئی طوفال ہو کہ منجدھار مقابل میرے میں نے منزل یہ چنچنے کی قتم کھائی ہے

تم بنتے رہو صحرا میں میرے ہمفرو میں نے گرداب میں چھوڑا ہے سفینہ اپنا طاقت ِ اِذَن ہے کیا ، قوت ِ مرضی کیا ہے حق کی مرضی پہ ہے جب مرنا و جینا اپنا

# (144)

"خاکھ'"

ان بہاروں سے بی چرانا ہے لالہ زاروں سے دور جانا ہے جارہے ہیں کہاں یہ مت پوچھو ریگزاروں میں آشیانہ ہے بات حق کی ہو جانا تو سنو کوئی منزل ہے نہ ٹھکانا ہے!

### "جرأتِ موج"

شوریدہ سر امواج کے طوفانی تھیڑے جو غرق کیا کرتے ہیں ملاحوں کے بیڑے وہ موج کہ منجدھار بھی موقوف ہے جس پر

وہ موج کہ جو موج ہے بنیادِ سمندر

وہ موج جو مستی میں کناروں کو تھکادے وہ موج جو طوفان کے جذبوں کو بڑھادے

وہ موج کہ خاطر میں جو لائے نہ بوا کو وہ موج جو سمجھ نہ کبھی خونبِ خدا کو

گھاکل ہی ہوا جن کے سبب سینۂ ساحل گکرانے چلا ہے اُنہیں موجول سے مرا دل

ا\_موج=(نفس)

### " برنداون ڪابنجاره "

آنکھ دیکتے انگارے ہیں ، دل خوشیوں کا گہوارہ

سکھ کی کھوج میں گھوم رہا ہے بہتی بہارہ اپی میلی پیٹھ یہ لادے اپنا اُجلا بن سارا جگنو جیسے اندھیارے میں بانٹ رہا ہے اُجیارا نوک جھونک کی کرواہث نے یاک ہے اِسکا بھولا بن میٹھی میٹھی اسکی بولی ، سیدھا سادھا بے جارہ ملا حال کے اس ملے سے اس کا کیا لیٹا دینا نیند کی حادر تان کے سوتا ہے دھرتی ہر اِک تارا مخت إس كا اينا مذهب ، خون يسنه دهن دولت ش کا نٹ کھٹ ، کائیر ، لوبھی اس کو سمجھے ناکارہ چشمے جیسی اسکی اُمنگیں ، حجمیل سی گہری اسکی لکن خالی ہاتھ کبھی لوٹا ہے بچ بھنور سے مجھوارا خوف کا سامیہ اِس کے سریر ، یاؤں تلے بجل بادل يجهي . يجهي عاند ، سارے ، آگ آگ ساره چلتے چلتے سانس جو پھولی ، بڑھ کے منزل یاؤل کو چھولی أس كو ہوائيں كياروكيں گي ، بربت كو جو للكارا چیل کی مانند و کھے رہا ہے ، کووّں کی چھینا جھیٹی جھیارے کی نوچ رہا ہے بوٹی بوٹی جھیارا ساری دنیا کی سکھ شکتی بھر کر اپنی حجمولی میں چین کی بنسی باج رہا ہے برنداون کا بخارہ

### "شاہی جمہوریت"

جب سے کھولی آئھ ہم نے ملک ہنگہ وستان میں
اک نن دنیاد کھائی دی نرالی شان میں
دور شاہی تو نہیں لیکن وہی سامان ہیں
کل جو تھے انسان تھے اور آج بھی انسان ہیں
کل جو تھے سارے نظارے تک وہی
جاند ، سورج اور ستارے تک وہی
پریہ کیساا نقلاب

محل ومینار ٹوٹے، تیر بھی تلوار بھی
اب کہاں وہ دل وہ دنیا مٹگئے آثار بھی
محل کے بدلے ہیگلہ
تیر کے بدلے تفنگ
تاج کے بدلے میں ٹوپی
تخت کے بدلے میں گوپی

شاہ بن بیٹھے ہیں سارے آلھ پتی سر ماید دار اس نرالے دور میں ہیں مفلس ونادار بھی جن کی محنت سے کھڑے ہیں محل بھی ، مینار بھی سس کوہاحساس آخران کی بھوک اور پیاس کا آج ہر کوئی ہے بند دانی اپنی آس کا اک طرف ہے فقروفاقہ اک طرف عیش ونشاط اک طرف ننگے ہی ننگے اک طرف ہیں قبقہ اک طرف ہیں قبقہ اوراک طرف ہیں سسکیاں اک طرف ہیں سسکیاں اک طرف ہیں تروشنی

ئے کے بدلے خون سے لبریز ہیں جام وسبو کتنا سستا ہو گیاہے آج آدم کالہو

آج کتنا بھی ہوروش ، ٹل کی رونق اور تھی پچھاگر پوچھو تو کل کی ہات ہی کچھ اور تھی

# آصف سابع کی برسی پر نذرانه ٔ عقیدت

حال کی تاریخ میں ہم نے پڑھاتھاسنہرے دور کے اُس باب کو

آصفِ سابع ، نظام الملك ، سالار دكن جوامير انجمن تقااور معمار جمن ہر ورق پر اُس مثالی حکمر ال کاذ کر تھا سادگی،بنده نوازی، خیر خواہی،خو شد بی علم ود انش، فلسفيه، شعر و سخن كاذ كر تها نقش صنّاعی عیاں ہیں آج بھی اور تازه ہیں سبھی آ ثار بھی آسال آزاد تھاہر دُھند ہے اورمنور تهاهراك ذره يهال حیا ند، سورج اور ستاروں کے سبب يربيرسب كجه خواب إيلئ ہم نے جب سے آئکھ کھولی اینی ننگ آنکھ سے دیکھاہے اک سورج گہن نور تنسس وكبهي كالجمه جكا اور سجی احساس اینے مر چکے اب بيعالم ہے عزيزو

أنكه كاغم بنه منظر كاالم

# " أئے وطن ہندوستال "

عصر حاضر میں ہُواجب غلبہ عجمہوریت اس صدی کاشاہ کار سب کے دل کاتر جمال آرزوئے بیکرال بڑھتے بڑھتے بن گیاشعلہ ،شرر رفتہ رفتہ انقلاب منفر د توج کرچم ول سے ایکے ہر نقاب

کھول دی دُل کی کتاب

نیتیں قربانیوں کی دھونڈتی کھرنے لگیں قربانیاں بن گئے جلادر ہبر جو گیوں کاروپ دھارے اُف یہ قاتل شکر بزے

قاتلِ جمہوریت قوم سے عہدوفا کو توڑ کر چار دیواری نئی تغمیر کی

بیرسیاست دان ،بیرسر ماییددار بانی دہشت ، دھرم کے ٹھیکدا اجھاعی کاو شول سے دندناتی ساز شول سے بس میں کر لی طاقت اِرض وساء پھاند کر دستور کی ہراک فصیل پھونک کر قانون کی سب سرحدیں قرق کرلیں دولت اِمن واماں رہن رکھ لی عزت ارض وطن پچ کر کِر دار کامتر کہ سبھی کوٹ کراجداد کاور ثہ سبھی

نت نئی جنت کے خواب نت نئے نعرول کا اک انبار ہے کاغذی ایثار ہے

اپنی اپنی کو مھیوں میں بیٹھ کر ابنااز ہا توم سے منوالیا اب یہی سر دار ہیں دَریبَۃُ آزار ہیں ہر غریب دوسط طبقے کیلئے

ہر شریف النفس فرقے کیلئے بن گیا آتش فشال

ز لزلول کا اِک جہاں اِک اذیت کا نشاں

جل رہاہے گلتاں

أئے وطن ہندوستال ، ہندوستال ، ہندوستال....

" ازرها "

ہم سجھتے تھے کہ

ہم محفوظ ہیں

حافظِ ہندوستاں پاسبانِ آساں

سِینۂ کوہِ ہمالیہ ہے محافظ قوم کا

ر فعتوں پر جس کی دنیاسر بلوں تئد خود تیز رَو گنگ و جمن

روک دیں گی دُشمنول کے اِس طر ف بڑھتے قدم

وُستنوں کے اِس طر ف بڑھتے قد یہ یقیں بے شک ہمار ایچ ہوا خار جی طو فال کاخو ف

خار جی طو فال کاخوف ہو گیامعدوم لیکن

سر اُٹھائے اژدھال داخلی طوفان کا اے بس میں کر لیاساں ا

اپنے بس میں کرلیاساراد طن اُسکے مُنہ میں قوم ہے اُتری ہوئی اُسکے ہر اِک گھونٹ میں دبتی گئی ، کٹتی گئی

ر می کا به سال کا گھنٹی گئی اور پیچھ دم گریہی عالم رہا سال

وه نگل جائیگاساری قوم کو اژدهاوه داخلی طوفان کا ......! " تو پھر اس عمارت کاحافظ خداہے "

یہ سج ہے کہ اپنا وطن اِک چمن ہے مگر جبس کیما یہ کیمی گھٹن ہے

نہ پیڑوں پہ کھل ہیں ، نہ کھولوں میں بو ہے چمن کی ہر اک شاخ گل پر عدو ہے

وہ ندیوں میں کل کی روانی نہیں ہے لہو ہے گر ان میں پانی نہیں ہے

جو موسم سہانے تھے سب چل ہے ہیں جو لب پر ترانے تھے سب چل بے ہیں

جو معمار کا خواب تھا وہ کہال ہے وہ جذبہ جو بیتاب تھا وہ کہاں ہے

یہ کیسی عمارت بنانے چلے ہو بنانے چلے ہو کہ ڈھانے چلے لو ہو

ستونول میں باہم نہیں ربط کوئی نہ دیواروں میں نظم اور ضبط کوئی

نہ حیجت اپنا بوجھ آپ اُٹھانے کے قابل نہ بنیاد ہے اس عمارت کی حامل

بہت خوبرہ ہیں ترقی کے زینے یہ اونجائی سے خود کش کے قرینے

عجب نقش کاری ہے تہذیب نو کی دراڑیں نمایاں ہیں تخریب نو کی

شکتہ ہیں در آبدیدہ دریج تمنائیں مردہ ہیں ملبے کے پنچے

جو کھائی میں تھے وہ ہمالا نشیں ہیں وہ کھدر میں ملبوس بالا نشیں ہیں

ہیں جتنی بھی شاخیں سبھی جھک چکی ہیں جڑیں ، پیڑ کا سب لہو چوس کی ہیں

محافظ بہی سازشوں کی ہوا ہے تو پھر اس عمارت کا حافظ خدا ہے " وه سحر لوٹ کر آگئی بھی تو کیا! "

وه صبح

کہ جس کی تمنامیں ہم آج تک رات کی

ظلمتوں میں ہیں گم ظلمتیں بھی ہیںایی گھنی ظلمتیں

چاند ،سورج ،ستاروں کوجو کھا گئیں ہے۔ یہ ب

آج تک ہے حکومت اسی رات کی ....!

روزاول سے اب تک ..... یہی تو ہوا! منبع نور لیکر نکلتے ہوئے

> کتنے ہی سور جوں کو ہڑپ کر گئی جس کی ہا ہوں میں لیکر کئی سسکیاں

جيڪياں جيڪياں

روشیٰ کی کرِن مر گئی

وہ سحر جس کی امید میں روز ہم ہنس کے پیتے رہے

تلخیال رات کی تلخیال رات کی

اور پیتے رہیں گے قیامت تلک. وہ سحر لوٹ کر آگئ بھی تو کیا

اس سحر کی بھی اک شام ہوگی ضرور شام ہوگی تو پھر رات ہوگی ضرور رات ہوگی تو پھر بات ہوگی وہی

و محر لوث کر آگئی بھی تو کیا ...! وہ سحر لوث کر آگئی بھی تو کیا ...!



### " زبان یار مَنْ تُركى و مَنْ تُركى نمى دانم "

غریبی ، مُفلسی کیا ہے ، بتاؤ بے کسی کیا ہے ہے فاقہ مستیاں کیوں ہیں ، یہ طرز خُود کشی کیا ہے

زبال کیول بند ہے آخر تمھاری بے بی کیا ہے

اگر پوچھو تو ہر منفلس حمیت سے یہ کہتا ہے

" زبانِ يار مَن تُركى و مَن تُركى نمى دانم "

کہیں یر دولت و ثروت کی بارش بے تحاشا ہے

ہمیشہ عیش و عشرت کا وہاں پر بول بالا ہے

اگر یو چھو توگر سے یہ نمت کیسے پایا ہے

۔ تو ظالم سر ٹھکا کر بس خالت سے یہ کہتا ہے

. " زبان یار مَن تُرکی و مَن تُرکی نمی دانم "

ربانِ يار تن تري و

به شکل مُشک بو رشوت بوا میں ہوگئ مدغم

یہاں مہار گاتا ہے ، کوئی تھمری ، کوئی سرگم

یہ خوشبو سُو تکھتے ہیں شوق سے کیوں حفرت آدم

زمانہ ساز آدم آدمیت سے بیہ کہتا ہے

" زبانِ یار مَن ترکی و مَن ترکی نمی دانم "

یہ تم میں بے حسی کیوں ہے، یہ طرز بے رُخی کیا ہے نظر میں یہ کہو آخر مقامِ آدمی کیا ہے کوئی پوچھے جو رہبر سے رعایا پروری کیا ہے

چڑھا کر تیوریال اپنی متانت سے یہ کہتا ہے " زبانِ یار مَن مُڑکی و مَن مُڑکی نمی دانم "

> یہاں قانون کا پرچم ہوا میں لہلہاتا ہے یہاں تاکردہ جرموں کی سزا انسان پاتا ہے یہاں محرم کھلے بازار میں کیوں سر اُٹھاتا ہے

تو منصف فیلے میں خود عدالت سے بیر کہتا ہے

" زبانِ یار مَن اُترکی و مَن اُترکی نمی وانم "

کھروسہ شخ کا نہ برہمن کا کچھ ٹھکانہ ہے جبادت ، پاٹھ ، وجا ہی تو اِنکا آب ودانہ ہے فقط کم ظرف انسال ہی ہے دونوں کا نثانہ ہے

یہ سب کیوں ہے تو ہنس کر استقامت سے یہ کہتا ہے "
" زبانِ یار مَن مُرکی و مَن مُرکی نمی دانم "

# شهادت بابری مسجد کی پہلی سالگرہ پر ۔۔۲ / ڈسمبر ۱۹۹۳ء (بمقام جدہ)

### دوشعر

حجیل کے تھہرے ہوئے یانی کو ناحق چھٹر کر مشتعل موجوں کو شر انگیز کہتی ہے ہوا اس کی فطرت میں نہیں ٹھیراؤ یا سجیدگی ہر گھڑی جذبات کے دھارے میں بہتی ہے ہوا

#### (اس سانے پر خود مادر ہند کے تاثرات)

انقلابِ وقت کی ہیئت پہ حیرانی میں ہول عکس ہے خشکی پہ میرا اور میں پانی میں ہول

سر اُٹھاؤں کیا لئیے ماتھ پہ ٹیکا خون کا سرنگوں ہوں جیسے سولی کی پشیانی میں ہوں

وقت کے دھارے میں بہتے دور سے دیکھو مجھے اب قریب آنا نہیں میرے کہ طغیانی میں ہول

پھر مجھے اقبال سا گلزار بیں دیدے خدا دیدہ ور کوئی نہیں اندھوں کی ٹگرانی میں ہوں

جوش نے حالات کے بخیئے ادھیڑے ہیں عزیز میں ہوں مہوش آسکتا نہیں جس میں وہ بیجانی میں ہوں

# " يانچ ب

بیت المقدس ، بوسنیا ، بغداد ، بابری مسجد ، تبمبئ ، مورخه ۲۰/اگت ۱۹۹۳ (جده)

### "بربریت کاسفر"

بڑا چالاک تھا قاتل کا چہرہ کس نے دیکھا ہے زمانہ نیند میں تھا یہ تہلکہ کس نے دیکھا ہے

تباہی کا یہ کس نے صور پھونکا کس نے دیکھا ہے وہ بل بھر میں کھڑی فسلوں کا جلنا کس نے دیکھا نے

وہ شر انگیز فتنوں کا اُنڈنا کس نے دیکھا ہے اُنہا کی زمیں پر بھی ہے ہنا کس نے دیکھا ہے

گلی کوچوں میں تھا اِک زلزلہ ساکس نے دیکھا ہے سروں پر آگرا تھا سر کا سابیہ کس نے دیکھا

دلوں میں کھولنا آتش فشاں کا کس نے دیکھا ہے وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں کا لاوا کس نے دیکھا ہے

اند هیرے بانٹتا ہے کیوں اُجالا کس نے دیکھا ہے چراغول کے دلول میں بھی ہے دعوی کس نے دیکھا ہے

کیا کموں نے کیوں صدیوں کا سودا کس نے دیکھا ہے کہ اس رت پرہے کیوں اُس رت کا قرضہ کس نے دیکھاہے گواہوں پر جو طاری تھا وہ سکتہ کس نے دیکھا ہے ہوئی جنبش تو ڈر کے بس سے کہنا کس نے دیکھا ہے

زمانہ سرخیاں اخبار کی پڑھتا رہا لیکن لہو میں تر بہ تر لاشے پہ لاشہ کس نے دیکھا ہے

غذا ہے اب فقط اُنکے لئے بندوق کی گولی کہ اُنکے سامنے روٹی کا گلڑا کس نے دیکھا ہے

یہ آدم کا لہو اک بار جو پی لے تو کیا چھوٹے وہ میں نہ نہ تھا برسول کا بیاسا کس نے دیکھا ہے

منظم سازشیں ہیں کارفرما اس طرف ہر دم ادھر ہے منتشر میرا قبیلہ کس نے دیکھا ہے

ہمارا احتجاج و برماغی سب نے دیکھی ہے تشدد کا جو اس میں ہے سلقہ کس نے دیکھا ہے

غذا ہے اب فقط ان کے لئے بندوق کی گولی کہ ان کے سامنے روٹی کا مکڑا کس نے دیکھا ہے

گدھوں کی طرح منڈلاتے ہوئے دسمن کے طیارے وہ دسمن پھر بھی تھا سہا ہوا ساکس نے دیکھا ہے

مدارس ، گھر ، دواخانے ، مساجد اور تہہ خانے ہوئی کیلخار جن پر بے تحاشا کس نے دیکھا ہے

سخاوت کا ڈھنڈورہ پیٹتے پھرتا ہے وہ لیکن ہمارے آہنی ہاتھوں میں کاسہ کس نے دیکھا ہے

زمانے کی نظر ہے باہری معجد کے ملبے پر کروڑوں دل جو ٹوٹے اُن کا ملبہ کس نے دیکھا ہے

اُی دل پر ہوئے ہیں روز اول سے ستم لا کھوں وہ دل کہتے ہیں جس کو گھر خُدا کا کس نے دیکھا ہے

مُقیّد اُسکو کر بیٹھے منادر میں مساجد میں جو بحر بیکرال ہے بے کنارا کس نے دیکھا ہے

پیمبر تھا محبت کا وہ جس کو رام کہتے ہیں تشدد کو منایا تھا کہنیا کس نے دیکھا ہے کیا ہے رام کی دھرتی پہ بھ سے رقص راون نے ہے اسکا سچے بھگتوں کو جو صدمہ کس نے دیکھا ہے

بدن کو کاٹ کر مکڑے تو کر سکتی ہے ہی لیکن کسی تلوار سے پانی کا کٹنا کس نے دیکھا ہے

یہ پانی ہوگیا تقتیم سارے باغبانوں میں چن ہے کی گئے اُجڑا ہوا ساکس نے دیکھا ہے

یہ ہوگا نقشہ دنیا کو لیکر کل نئ نسلیں یہ بو چھیں گی کہال اپنا وطن تھا ، کس نے دیکھا ہے

سنجل جاؤ عزیزانِ وطن اب بھی سنجل جاؤ یہ جھرا آج جی ہے اپنے گھر کا کس نے دیکھا ہے

### "عصر حاضر"

زاہدِ وفت گناہ گار ہے اللہ کی پناہ
اب مسیحا مرا بیار ہے اللہ کی پناہ
قوم خود برسر پیکار ہے اللہ کی پناہ
کوئی رہ بر ہے نہ سالار ہے اللہ کی پناہ

کوئی مغرور ہے مخار ہے اللہ کی پناہ کوئی مجور ہے اللہ کی پناہ ہر کوئی زر کا طلبگار ہے اللہ کی پناہ

ہر طرف مصر کا بازار ہے اللہ کی پناہ

لالہ و گل نہ رہے اب وہ گلتاں نہ رہے سامعیں وجد میں آئیں وہ غز گنواں نہ رہے حسن کے ناز گئے عشق کے بیاں نہ رہے درد تھا جن کے دلول میں وہی انسال نہ رہے

کس سے پوچھوں کہ مرے درد کا درمال کیا ہے سوئے منزل تو چلا ہوں مرا سامال کیا ہے پوچھتا ہوں دل ِ مایوس سے ارمال کیا ہے دل بھی چھلنی ہے مرا جاک گریبال کیا ہے

زخمِ ساحل بھی عبث ، زورِ تلاهم بھی عبث نالہ فرسائی عبث ، رنگ تبسم بھی عبث نالہ فرسائی عبث ، رنگ تبسم بھی عبث ہے عبث وجہہ خموشی و تکلم بھی عبث ، تم بھی عبث سی تو یہ میکہ یہاں میں بھی عبث ، تم بھی عبث

#### " اخار "

ہر صبح

اخباروالا

کھینک کرجاتاہے میرے سامنے

حادث ، کچھ سانح ، کچھ مرحلے ، کچھ مسکلے

میرے پڑھنے کیلئے

سارى د نياكى نئى تازه

سیاسی ساز شیں

ا پنی اپنی سر حدول کے واسطے ن

نت نئ کاوش نئر په

نئىجدتت

نیاجرو قهر دنیوی تو قیر کو

ياستارول کی نئ تقذیر کو ، تسخير کو

خود کشی ، چوری ، ڈیتی

جائیدادوں کی پید جنگ

ياعلا قائی قهر به سه

اک قیامت خیز منظر .

چند صفحوں میں سلا کس طرح روز پڑھتا ہوں میہ خبریں

> . سوچتاہوںروز کہ

یہ بقاکے واسطے ہیں یا فتا کے واسطے

,, ظام کی آند هیال" ماند هیال"

> طلم کی آند هیاں رفتہ رفتہ روھیں گرگئے گھر، شجر

> > بستيال پھونک کر

بڑھتے بڑھتے یہاں سے وہاں ، ہر طرف ساری دنیا کے اعصاب پر چھا گئیں ساری قوموں کی تہذیب کوڈھا گئیں ظلم کی آند ھیاں

قوم کس قوم کی ہات کرتے ہوتم

درس ،کس درس کی بات کرتے ہو تم سی چکے لب کوسب معتبر آدمی دور تک اب نہیں راہ بر آدمی

راہ بر ہو تواس کا وصی کون ہے ہمنوا کون ہے؟

سر کثانے کا جذبہ فوت ہو گیا گھر کٹانے کی ہمت کسی میں نہیں

وه تو مجنون ہیں!

ظلم سہتے ہوئےاب تو مظلوم بھی ظالموں کی اطاعت میں مشغول ہیں

ظاموں فی اطاعت میں مسعول ہیں ظلم کی آند ھیوں سے ہے سہی ہوئی

> ساری خلقت یہاں کون ہے یہ کہواس بلا کاجواب

> > ایک حق کے سوا

حق کی آواز بھی کون سنتاہے اب کس کو معلوم قہرالہٰی ہے کیا سب نہ جب

آسانی صحفول کا حافظ خدا ان صحفول کا آز که ....

ان صحفول کا کیا تذکره دوستو حق کی آواز بھی طاق پر رہ گئی....!

# "زنجير دار"

ہر طرف ، حد نظر تک محل شاہی ، قصر سلطانی ہیں استادہ گر وار توں میں اب کہاں وہ عدل گشتر حق پیندو حق نگر اب کہاں نوشیر واں واسکادر جس کے در پر کل تھی آویز ال کوئی ''در نجیر داد''

وہ جہا نگیری عدالت بھی نہیں کہ جس کے در پر تھی تبھی ''زنجیر عدل'' اب مکانوں پر کہاں''زنجیر در'' سب کے سب ہیں خود غرض و کم نظر

> اب کوئی اکبر ، علی عاد ل کرما جیت سامنصف کہاں جن کے در پر جاکے دستک دیجئے کیجئے آ ہو ایکا

نالۂ فریاداب تو ہے صدائے بے صدا کون پر سانِ بشر ہے ایک حق کے ماسوا

کھٹکھٹایا در عدالت کا کوئی مرد جلیل قہر ہی بڑھ کرکے گا

ہر من بر طارحے ہ اس کی مشتیں تھینچ لائے گائے یوں زیر دار حدی میں منتصر متصر منس

جیسے فریاد ک نے کھینجی تھی نظ "زنجیر دار"

# " سر دار"

حاملِ اُلجھن و افکار نظر آتا ہوں حجمونی تکرار سے بیزار نظر آتا ہوں

خوابِ غفلت کے مزے اب ہیں میبتر کس کو عالمِ نیند میں بیدار نظر آتا ہوں

خوف طوفال ہے نہ ساحل کی تمنا مجھ کو آپ خود باعث ِ منجدھار نظر آتا ہوں

میرے سائے سے بھی ڈرتا ہے زمانہ اوگو! جیسے گرتی ہوئی دیوار نظر آتا ہوں

امن کے دور میں مینارِ محبت میں ہوں عالمِ جنگ میں تلوار نظر آتا ہوں

آپ حاکم ہیں نظر آتے ہیں ایوانوں میں میں ہوں سردار سر دار نظر آتا ہوں

#### رد بحرط،،

پربتوں کو رائی ہر قطرے کو قلزم کردیا اس نئے میزان نے ہم سب کو گم سم کردیا قوم کے ہر زخم کو دیکھا تھا جو روتے ہوئے قل کا اعلان وہ زیر تبسّم کُردیا

#### " حوصل

سو رہو چپ چاپ ہر اِک غم سے نیٹا جائیگا رات کٹ جانے بھی دو کل صبح دیکھا جائیگا ناپتے ہو طولِ آہ سرد کو نالوں سے کیوں وقت کو بیٹے تدبّر سے ہی ٹالا جائیگا دو لاسمہ

آ تکھوں میں دھراکیا ہے جو تم جھانک رہے ہو کیوں اپنی گیسوؤں سے مجھے ڈھانک رہے ہو دیتے ہو دلاسہ تو کچھ ایسا ہی گئے ہے ٹوٹا ہوا کرتے کا بیٹن ٹانک رہے ہو ر

### د مسحائی"

ذرا تو سوچ آئے دانا کہ دانائی سے کیا ہوگا مقامل جب ترے پر بت ہے تورائی سے کیا ہوگا مثبت کو نہ ہو منظور جب تیری مسجائی مسیا ، پھر بتا تو ہی ، مسجائی سے کیا ہوگا

#### دو مشور و

آج سچّائی کی کچھ قیمت آدمیت کی کوئی وقعت نہیں حاِک دامانی کو سینے کیلئے مال وزر لازم ہیں جینے کیلئے قوم دیکھو کام کتنے کر آدمیت مرگئی تو مرگئی کس قدر کچیڑے ہوئے ہو تم میاں دور کتنی دور جا پہنچا جہال مفلس پہ اپنی تم اینٹھے ہو کیوں پری لگتر ۔ ترجہ بیٹھ میں کیوں کھو ک کتی ہے تو چپ بیٹھے ہو کیوں تم بھی خخبر سے لہو بیاٹا کرو خوب چلتا ہے یہی دھندہ کرو چ دو اجداد کی تهذیب کو ہے یہی موقع اُٹھو تخریب کو قوم کے حق میں بنو جب ناگ تم يہلے ہنسا كى لگاؤ آگ تم قتل اور غار تگری جب کر چلو پھر اہنسا کی سادھی پر چلو ہاتھ میں کچھ پھول مالائیں لئیے خون کے جلنے لگیں گے پھر دیئے جب ہیہ چولا پہن کر آجاؤگے قوم کے تم رہ نما کہلاؤگے ممحاسبه

مختیب کیا ، حیاب کیاشئے ہے کون حاسب ہے یال محاسب کون لعني محسوب كاخداحا فظ نيوں كافتور جارى ہے جرم ومجرم ، مفتش وتفتيش بحث ہویا مباحثہ ، کچھ ہو ہ ثبوت ، ہر گواہ جھوٹاہے عدل وانصاف ہی نےلوٹا ہے فنعلےاں ہیں حقیقت سے یرے کماکرے کوئی اور کیانہ کرے مئلہ بن مئی ہے ہر فریاد م حلے سارے ہو گئے مشکوک نیتول کافتور جاری ہے ہر ترازویہ باٹ بھاری ہے محتب کیا ،حیاب کیاشئے ہے

د خشت و سنگ "

۔ خشت کی ہے حیثیت خشخاش ی

منحصر ہے اِس پیہ لیکن ہر عمارت کاوجود

ہر مارت اور دور جشت سے جب خشت ملتی ہے تو بنتا ہے مکال

ر بہ ہے ہیں ٹو متی ہے خشت تو دیوار سے دیوار کی بنتی نہیں سے مسات سے ا

پھر دراڑیں تبھیلتی ہیں ہر طرف سب مکینوں کو جگانے کیلئے زخم پر مرہم لگانے کیلئے

سنگ اِک بنیاد ہے ہر عمارت اس پہ ہے تھہری ہوئی

بیزرا اپنی جگہ سے گر ہٹا اس کے سر پر ہی گرے گا بید مکال

خشت وسنگ مین یبی اسبابِ تشکی لِ مکان جب تلک مر بوط مین و جهه تسکین مکان گر تصادم ہو گیا

تو خشت کاہر احتجاج سنگ کیاک چوٹ کا محتاج ہے ہے یہی تو جشت وسنگ کی داستاں ..... دو اعتماد "

اعتاد اک وصف ہے ایقان کا
ایمان کا ، انسان کا
جیسے سور ج وقت کا پابند ہے
صح صادق سے ظہور شام تک
مطلع ہتی سے پھر انجام تک
فرض کی شکیل کا بین ثبوت
ہے اسی تمثیل کا اک اور نام

ر رسته " روستی "

> رَبطِ باہم ، صَطِ پیہم شرطِ اُلفت دائمی اُزدمِ تاسیس سے تادمِ آخر تلک ایک جذبِ استقامت کا ہے تام

> > دوستی .....

" معاہدہ

، یه د نیاخواب سی ہے زندگی!ک نیند کاعالم

ر مر ن بعثیں بکھری پڑی ہیں ہز ارول نعتیں بکھری پڑی ہیں حھو ٹی تعبیر وں کی مانند

آزمائش کیلئے عار ضی ہےزند گانی متعقل امید ہے

زندگی محسوس کرتی ہے ضرورت ہر ضرورت مانگتی ہے ۔

ایک قیمت ، اک صانت ،اک عهد ہر ضرورت ڈھونڈتی ہے راستے زندگی ممکن نہیں ہوتی

> شر اکت کے بغیر غیر ممکن ہیں فرائض مہدو بیاں کے بغیر مہدو بیاں کے بغیر

عہدو پیاں منحصر ہیں نیتوں کی ساکھ پر اک طرف ہے

حرص ولا لج اور خیانت اک طرف

ول میں امانت اور دیانت جاگزیں اک ندی کے دو کنارے

> روبروہیں پر جھی ملتے نہیں ....

" انح اف

ان گنت مخلوق سے پر اک عجائب گھرہے یا

ایک سرکس ہے کہ زو آدمی بستے ہیں یوں توساری دنیامیں مگر اختلاف شكل وصورت

اک عجوبہ ہے بیرد نیا

عاد ت وخصلت یٹے رنگ و نسل ہے آشکار

کوئی صورت ہو کسی صورت سے ملتی ہی نہیں کوئی فطرت ہو کسی فطرت سے ملتی ہی نہیں ہر طبیعت مختلف ہے

> مختلف فكرو نظر مسئله گرایک ہی ہو

> حل مگر کب ایک ہے امتحال گرا یک بی ہو

کپ نتیجہ ایک ہے گفتگو ہو ،مثورہ ہو فرد كاما انجمن كامسكه هو

اختلافی ، احتجاجی جنگ ہے

لیجهتی ، ایک مرکز ہر زمانے کا تقاضہ تھا

الجھی تک ہے

ِ رہے گا تاد م دنیا مگر

آج توبه خواب اد هورا بعزيز

اوراس کا ک سیب نے انحراف ....

# " إتحاد "

نہیں ہیں متحد الفاظ جس کے سبحصا کون ہے مفہوم اس کا اذل سے اتحاد اک خواب سا ہے ابد تک خواب کا عالم رہیگا صد ااس سانچے کا غم رہے گا

اسی کے واسطے ند ہب بے ہیں اسی کے واسطے قانون بھی ہے مخالف ہیں ند اہب کے عقائد منافق ہو گئے منصف کے منصف کہاں ند ہب کی پابندی ہوئی ہے کہاں قانون کے آثار ہیں اب کہاں مذہب کے تابعدار ہیں اب

میحاسب کے سب بیار ہیں اب.....!

140

«ساك*ه*»

شخصیت کیاساس ہے نیکی آ د میت کااعتبار مدار زندگی ہے تواعتاد ہے ہے كار گاہ حیات کی تنجی جذبه دردِامانت ہے عزیز طاقت دین و دیانت ہے عزیز عزت وشهرت وسطوت كباي په و حاهت په رمز حسن سلوک ایک بیجان اک علامت ہے شخص کی ایسی شر اکت کی آئکھ ہاقی ہے تو بینائی ہے سلب ہو جائے جو بینائی تو یہ سمجھ او کہ اس کی آنکھ گئی ائحة گياانتبار توسمجھو دل گیا ، درد گیا سا کھ گئی

« تسلط »

بظاہر دورہے دیکھا تو دریا بڑے صبر وسکول سے بہدرہاتھا مگر نزدیک ہے دیکھا توپایا تلاظم خیز موجول کا کرشمہ

یبی اک جتجو ہر موج کی تھی کہ دریایر تسلط ہوائی کا تُراس خوش گمانی کی بدولت :بزیروز بر کاماجراتھا ای عالم میں دریا بہہ رہاتھا.....!

## "بيردنيا"

ناکام تمنّاول کو سینے میں دبالو للّٰہ اُمیدول کے چراغوں ک<sup>کم</sup>جالو

یکه اور بردهانی بول اگر عظمتیں اپنی ناکرده گنابول کا بھی الزام انشالو

آئیں نہ شمص رائر ،و گلشن کی ہوائیں اس دشت کے ذرّات کو بلکوں یہ سجالو

ہم کو نہ توقع ہے نہ اُمید نہ صرت یہ دنیا تماری ہے اِسے تم ہی سنجالو

## دد لمحة فكر"

لحہ لمحہ ہے یار صدیونا کا ایک لمحے پہ بار صدیوں کا لمحہ کم محد کر ہے یہی لمحہ جس بہ ہے انحصار صدیوں کا

# « گیڈنڈی "

بر ھے بر ھے شہر کے سائے رو ند کے کھیتوں کی ہریالی حجرنے ، پیگھٹ ، پیڑو پربت کٹیاہے کٹا کا رستہ آ جھینچ لیاہے اپنے بس میں قدرت کے رنگین نظار ہے فطرت کی نقاشی کو جس پگڈنڈی پر جیون تھا توڑ کے اُسکو باندھ رہاہے مصنوعی سرر کول کا جالا اونجی عمارت کی زنجیریں رينگتی پھرتی ہیں دھرتی پر ناگن جیسی موٹر گاڑی کچھ صناعی کے مرکز بھی آن کھڑے ہیں ان سب کے سینے سے دھواں اُٹھتا ہے شرکا تیز ہواہے باتیں کرتے اُڑن کھٹولے ساگر کے سینے پر دیکھی ہم نے چلتی پھرتی دُنیا پورپ کو چھو تاہے <sup>پشچ</sup>ھر أترسي وكهشن كابندهن بت جھڑ کے موسم کی مانند ٹوٹ بڑاہےاس دنیابر مصنوعی بارش کایانی جس کی رومیں بہتی دیکھی

ہم نے اپنی بگڈیڈی !؟

یہ کل کی ہے بات سے دنیا بہت بڑی کہلاتی تھی حچو ٹاسااک گاؤں پڑا تھا اس کٹیا ہے اُس کٹیا تک جو بگڈنڈی جاتی تھی اینی یا ہوں میں رکھتی تھی ہرے بھرے کھیتوں کے خوشے کھلی کھلی ہریالی بھی بہتے حجمر نول کلیانی تھا سوندهی مٹی کی خو شبو چرواہول کے بنسی کی دھن موه لیا کرتی تھی من کو اونچے اونچے پیڑوں سے چھن کر آتی تھی تھنڈی ٹھنڈی دھوپ کی کرنیں جن پر ساون کے جھولے ملہار سنایا کرتے تھے الھڑ، کنواری ، پریم کی ماری سکھیاں مکلی تھام کے نیکھٹ سے یانی بھر لاتی تھیں دور کہیں ہربت کے ٹیلوں پر آكاش أمرّتا تقا مدھر ہواکے جھونکے آگر دل كولبعلاكرتے تھے اس پیڈنڈی پر کیاجانے

كتنى صديال بيت محتے ....

# « تشولیش واندیشه"

مقام آزمائش ہے مید دنیا مراحل اور مسائل کاہے مسکن زمین و آسان ومادو انجم جبال ودشت وصحر ا، بحر و ہر کیا سبھی تقر اگئے اس امتحال سے

غم ہتی، گرال بارِ امانت مگرانسان نے ہنس کراُ کھلیا متاع غم کی دھڑ کن اپنے دل پر جسے انجام کی پروا نہیں ہے اسے تشویش واندیشہ ہے کیوں کر اُصول ِ زندگی جب تک مہیں ہے متاع ِ زندگی جب تک مہیں ہے متاع زندگی جے فیض ہوگی متاع زندگی ہے انساں اگر تقدیر کو ان کل ہے انساں اگر تشویش واندیشہ ہے ہے جا...

## "بر کار ہستی"

تعی<sup>ں</sup> ہی حقیق**ت** کی کڑی ہے حقیقت ہے مکال ہے لامکال تک ستار ول اور سار ول کے آگے یہ دنیاایک نقطے سے بھی کم ہے ای نقطے یہ لیکن منحصر ہے و قوف سوزن پر کار ہستی یہیں سے دائرے کھیجنے گئے ہیں یہیں سے فاصلے نایے گئے ہیں حدودعالم تحت الثري کے مقام کرسی عرش علے کے شعاع تمس اور نور قمر ہے یہیں برروشق ڈالی گئی ہے یہیں ظلمات نے ٹھیکہ لیاہے یہیں سے روشنی بانٹی گئی ہے

تعین ہی حقیقت کی کڑی ہے....

دل ہےاک حجیل کی مانند مگر اُس کی خاموش دھڑ کنوں کی زبال آسانوں سے بات کرتی ہے ہر ستارے کو توڑنے کی ہو س جھیل پرسٹگ بن کے گرتی ہے آرزول كوچھير جاتى ہے آنکھ عقاب سی جھپلتی ہے خوان نعمت کے ظاہر ی بن پر جتجوا يكالمر تاطوفال موج الحتى ہے أمنكيس ليكر بح جستی کی موتیوں کیلئے ہو کے مایوس جب پلٹتی ہے بس یہ کہتی ہے تند موجول سے نقش بر آب بدنیا کیا ہے....

«نشر اب ہستی<sup>»</sup>

نہ چکھے جو شرابِ غم کہاں ہستی میں آتا ہے

جویت بے کے اُلفت وہی مستی میں آتا ہے

فرشتوں کا ٹھکانہ لاکھ پاکیزہ سہی لیکن مزہ انسان کو انسان کی بستی میں آتا ہے

" "نقيد حبس"

سے دنیا ہے یہاں جب سادھ کے رہنا بھی مشکل ہے ستم اس سے سوا سے ہیکہ کچھ کہنا بھی مشکل ہے معلم کی مشکل ہے میں اس

ہوا کی سرکشی پر سوچ کے تقید کیجئے گا بیہ ساکت ہوگئی تو حبس کا سہنا بھی مشکل ہے

"رحلت"

گھر کا سکون دفن کئے گھر کی گود میں سونے چلے ہیں پھر اُسی مادر کی گود میں پائی تو کب کا بن کے بخارات اُڑ گیا اب ریت ہی پڑی ہے سمقدر کی گود میں دو۔

بعد مرنے کے بھی ظالم جی جلانے آئے ہیں میرے اپنے تھے بھی، یہ حق جتانے آئے ہیں جن کی نظروں میں کھٹکتا تھا میں کانٹے کی طرح آج وہ بھی پھول مرقد پر چڑھانے آئے ہیں "مزار"

قید ہتی حیارون کی ہت ہیا حیار حمد ہوں کی خر بے خبر آغاز سے انجام سے

ایک دل جس کے سینے پر منوں کا بو جھ ہے اس کے اوپر نفس ہے بیٹھا ہوا خواہشوں و آرز دل کا جہال اک دھڑ کتی داستاں

> ا یک ذ<sup>ب</sup>ن مخزن علم د ہنر طائز فکرو نظر

ذہمن ودل اپنی قدرت کا عصاتھا ہے ہوئے ہوش کے پروان چڑھتے ہی سفر جاری کیا باندھ کرر خت سفر ہر قدم تدبیر کا جشتجو منزل کی لو

آرزواک مرحله ساتھ ہے تقدیر بھی پاؤں کی زنجیر بھی کھو گئے کس دھند میں آج بھرید ذہن ودل پربت ودریا ،سمندر ، ریگزار

> چلنا پھر تااک مزار تھک گیااس بوجھ سے

تولحدیش پائی امال پھر منوں مٹی کا بوجھ

ایک مٹی کامزار!

### " برزخ "

کیی نیند آئی ہے صبِ تر تکیہ ہے نہ ہستر ہے نہ جادر حر خاک میں نازک بدن کو رکھا احباب نے اُس پر گلِ تر كتنى مختلف شام غريبال شع ہے نہ کوئی شع پرور ناسوت کی مٹی ہی مٹی یولی ہے عالم بنٹے کے اندر نہ رشتہ ہے نہ کاف ۔ نہ بندھن نہ بندہ ہے نہ آقا ہے یہاں پر فقط اعمال نامہ ساتھ میں ہے کوئی مسرور ہے اور کوئی مضطر یہ رنگ و نور کی دنیا ہے جھوٹی ہے بے رنگی کا عالم سب سے بہتر مفور ہے نہ ہے تقویر کوئی قلم باقی رہا نہ لوح و منظر جانے کتی مدت کیلئے ہیں بیه تختی نام کی بیه خاک و پقر الله می اللہ ہے عزیز اب الله أكبر

"انتشارِ ذات

ذات اپنی ایبالگتا ہے مجھر کر ہو گئی ہے منتشر نکا تکا چن رہی ہے اب سٹنے کیلئے پر ہوا ہے کار فرما وقت کے شانہ بہ شانہ در ہے ذرے کو بکھرنے کیلئے کب جرک حاری رہے گا انتشار ذات کا .....! », گُرُم »,

آدی جواشر ف المخلوق ہے یو نہی بے معنی ملاکب بیہ خطاب جی رہاہے بلبلا بیہ تند موجول پر ہواؤل کے مقابل

> بازؤئے گرداب میں ایک چنگاری س

> > اس آب میں

ہر کنارے سے کنارے تک اس کارائ ہے آپ خود ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے،نادان بھی بلیا خود، مورج خود

گر داب خود

ایک قطرہ ،اپنی قسمت اپنی کوشش سے جو بنما ہے گہر آپ اپنی ذات میں ہے یہ سمندر گوبظاہر ایک قطرہ ہی سہی .....!

.....

# " ڇراغ زندگي"

یوں بھی ہے دنیا برای عیار ہے آدم خاکی کی فطرت ہے عیال اس عمارت کا یہی معمار ہے آدم خاکی کی قدرت ہے عیاں سُنّت ہابیل اور قابیل سے خاکی کی نیت ہے عیاں آوم تنظيم كا نتظم بھی ہے یہی اک نمونہ ہے یہی تعظیم کا اس جہال میں ہے اس سے انتثار ہے ای کے وم سے بی یہ لالہ زار خوف سے اِسکے جہاں سہا ہُوا ہوا توی بہکا ہوا ے اس سے ہر توقع ہر اُمید راہزن بھی خود ہے اور خود ہی رشید ایے رب کا مانے والا ہے ہی علم حق کا جاننے والا ہے ہیہ جہاں کیا ہے شراغ زندگی آدی کیا ہے چراغ زندگی « زېن "

جسم وجال کاہے مُر کّب یہ ہ

جسم کی پاکیز گ

ایمان ہے زبن کوریتی ہے ہیہ اک تاز گی

ذ ہن ہے تعمیر ہستی ذ ہن ہے طرز حیات

ذ ہن سے ہیں سب صفات

ذہن کے دُشمٰن نگاہ دول، جگر نفس کے پیغام بر

خواہشوں کیاس دہمتی آگ میں ہے ہواجذبات کی

آ فات کی، صدمات کی جوہنہائے ایک بار

وبھر زُلائے زار زار روح کی یا کیزگی کے واسطے

روں ن پایر ن کے والعے ہے ضرور ی دولتِ علم وعمل لازمی ہے ایک دستورِ حیات

ذ ہن پرہے جسم وجال کااِ نحصار ذہن کی پرواز پردار ومدار ..... «خواباور تعبير»

جے سب خواب کہتے ہیں وہ بیداری کا عالم ہے جے کہتے ہیں بیداری وہی توخواب ہے یارو یقیناخواب جہارو کوئی تعبیر بھی ہوگ

> اگر شفاف ہو شیشہ نظر آتی ہے ہر صورت مگر ہوگرد شیشے پر د کھائی کچھ نہیں دیتا ریے سب شیشے یہ ہے موقوف

سنواک خواب وہ بھی ہے نظر آتا ہے جودن ہیں حواس وہوش میں نین کسی بھی خواب کو سچاعمل" تعبیر ہوتا ہے وہی تخریب ہوتہ ہے وہی تغییر ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔

## 

پوچھتے کیا ہو کہ ہے تقذیر کیا تدبیر کیا ہیئت ہستی جوہے تقدیر ہے

زائچہ ہے زیست کا

ایک خاکہ ہے کسی تصویر کا اور ہر تصویر تخلیق مصوّر ہی توہے

درس کی خاطر مکدر ّس کی یہی تحریر ہے اور بیہ تدبیر کیاہے

بس أسى تحرير پرمثقِ قلم لكھتے لكھتے روز إس تحرير كو

<u>سنتے سنتے روز ہر تقریر کو</u> عود کر آتی ہے اِس میں خود ہی

لکھنے اور پڑھنے کی اُمنگ رفتہ رفتہ خود ہی لکھتاہے وہ پڑھتاہے میہ خود

ېنى اېنى داستال اپنے ہى الفاظ میں

۔ اُسکالہجہ فن ہے ہراظہار کا ، اقرار کا انکار کا

پھر یہ طالب اپنی ہستی کے تسبحی ا ۔ کا علم حاصل کر کے بنتا ہے مند ڈس بس میمی اِک سلسلہ ہی راز ہے تقدیر و تدبیر کا..... " وہم ویقیں "

اک یقین عِشق بھی ہے مظهر مهرووفا مشهد صدق وصفا جو کسی تصدیق کا حامی نہیں تُحفہ ء تو فق ہے عطيه ءرب جليل فضل رب کااک ثبوت ایک لمحه اُس جنوں کا زىر كرديتاہے ہراحياس كو پھر شعور دل پیہ کہتاہے بصد عجز ونياز ہاں میں شاہد ہوں

اسی مشہ**و**د کا

جو بَعيداز فہم ہے

نزد يك جال....!

وہم ہے اِک من گھڑت ہیں گانام اِک شِکسۃ ذہن کی گرشگی اِک خیالی زائچہ وسوسہ ساکت کئے جاتاہے پُتلی آئکھ کی ذہن پھراپنے خیالی وصف سے شکل دیتا ہے ئئے اضام کو دِل کو دیتا ہے تسلّی عارضی

اور یقیں ہے ایک عطبہ علم کا پھر یقینِ علم اکساتا ہے شئے کی دید کو عِد بہ تصدیق یاتر دید کو پھر وہی منظر گذر کر آئھ سے دل کو دیتا ہے یقین محکمی شبت کرتے ہیں پھراپنی مُمرجس پہ چشم ودل ، ذبن وضمیر " قيامت"

بنائے کا ئنات و نظم ہتی ولیل حکمت وقدرت خدا کی ازل سے تالبہ نقش معظم مکال تشکیل پلیالا مکال سے پس نتمیر ہے انجام و مقصد نتیجہ آخرت ہے اس کڑی کا

د کیل اولیس میہ خوبصورت زمین و آسال مشمل و قمر ہیں وجود انجم وسیار گال ہی مکان زیست کی بنیاد کھبر سے

ازل سے ایں زمال، روزِ ابد تک منظم ہیں، رہیں گے جاند تارے

رلیل نانوی تخلیق آدم مکمل پیکر عشق و محبت اساس حاصل د نیاودیں ہے اس کی ذات سے منسوب ہیں سیہ جمیع مخلوق و موجودات جستی اسی کے واسطے بیدا کئے ہیں خدا کے پاک نے جن وطلا تک اس کے دم قدم سے زندگی ہے اس کے دلولوں سے بزم د نیا

#### "مقیاس"

موسمول کے ناز اُٹھا۔ تر بوجه سينے پر أٹھائے عاو تول کوانی بلکول پر سجائے گرم ریتیلی زمیں پر يالبهى قالين تنهر ياليون مين یه تشیمی یا فرازی ر وگذر آزماتی ہے اُسے ہر اک گھڑی اُسکواکساتی ہے پھر سیئات پر ستحینج لاتی ہےرہ حسنات سے وه گھڑی ہر مردِ مومن کیلئے صُورِ اسر افیل ہے کچھ کم نہیں اور وہی مِقیاس ہے....

جس طرح روزازل ہے وفت کا <sup>ج</sup>ن گامز ن ہے سوئے منز ل دم بہر دم ہے کسی مقیاس کی ہانند جس کابر **قد**ی فرق ہو تاہی نہیں رفتار میں حذبهايثارمين اس کے ہرا قرار میں وفت دیتاہے بیام زندگی إك أصول وضابطه دستور كا اک نمونه، *اک* مثال إک نظام زندگی

ا پی فطرت، اپنی قدرت اپنی نیّت کا امیں تو لتا ہے ہر عمل کو بیہ ضمیر

قلب انسال بھی تواک مقیاں ہے

گامزن ہے سوئے منزل پھونک کر ہر اِک قدم دشت وصحر امیں چن میں

ا۔مقیاس = ضمیر

. . . . . .

یہی وہ نور ہے نوری ہیں جن سے یمی وہ نار ہے تاری ہے جن ہے لزوم نظم ہستی ہے اسی پر بلندی اور پستی ہے اس سے اسی کے واسطے سب نعمتیں ہیں اسی کے واسطے سب منز لیں میل اس کے واسطے ہر رہبر ی ہے اسی کے واسطے ہر گمر ہی ہے یمی ایمان کامل کانمونه یبی مشکور خوان بے بہاہے یہی ہے مجرم کفران نعمت ای پر ہے خدا کی ساری رحمت اسی پرہے مدار ظلم وز حمت ای خاک میں پنہاں ہے حقیقت اس کے دوش پر بار امانت یمی تو حامل تقدیر بھی ہے یمی تو قادر تدبیر بھی ہے ای کے سامنے ہیں خیر ونثر بھی اس کے سامنے راہِ عمل بھی عمل ہی پر اساس زندگ \_ عمل ہی ہے ظہور بندگ ہے قیامت ہولیل حرف آخر حباب زندگی کا آخری دن معات حاودال كاروزاول

و ہی دن حاصل آغاز ہو گا و ہی دن مظہر انجام ہو گا..... ایک پیام ۔۔۔مِلّت کے نام

'' زمیں شخت ہے آسال دورہے ''

گيا وقت جب ہم تھے ميرِ سفر

گر آج کیوں بیں اُسیر سفر

تھی صدیوں تلک اپنی جادوگری

تھی دنیا میں مشہور نےندہ دلی دِلوں میں حرارت تھی ایمان کی

نگاہوں میں تیزی تھی ایقان کی

مزاهم تو پربت بھی ، دریا بھی تھے

مگر ہم تبھی اِک چھلاوہ بھی تھے

تھے یارانِ شمشیر و تیج وسال

بدکتے تھے ہم سے زمیں آسال

جو دل میں تھا وہ کر گذرتے تھے ہم

شجاعت سے جیتے تھے مرتے تھے ہم .

تھے ضیغم بھی سہے ہوئے کل تلک

تھی اپنے ہی نقشِ قدم کی جھلک

گر آج نقثہ ہے بدلا ہوا

يہ شفاف پانی جو گدلا ہوا ولوں سے وہ مِلّت کا غم مٹ گیل

محمًّ کی اُسّت کا غم مٹ گیا

ہمیں میں ہیں کچھ اینے ہی کف شکن

صفیں خاک باندھیں گے یہ صف شکن

خود این صفول سے یہ عافل ہوئے بزیدوں کے اشکر میں شامل ہوئے جو بردھ کر صفیں چہرتے تھے تبھی خود ابنول سے کرتے ہیں رسہ کشی خدا ایک ، رسول ایک ، قرآن ایک مگراب کہاں سب مسلمان ایک گروہوں میں بٹ کر محدا ہوگئے جماعتوں میں کٹ کر ہوا ہوگئے ماجد میں پڑھتے ہیں یوں تو نماز مگر کیا ہتے ، کیا ہی راز و نیاز وه ارتبره ، وه رابی ، وه رسته انهیل خلوص و وفا دست بسته نہیں اعانت سے المل سیاست ہوئی امانت سے انظل خیانت ہو کی ہے برتر رقابت بو کی حقارت سے کم تر لیافت ہوئی خدا ہم کو توفق ایمان دے دِلوں میں مجاہد کا ایقان دے بدل دو روش گھر کے افراد کی دِ کھاؤ اُنہیں راہ اجداد کی موسم سدا گنگناتا نہیں " گيا وقت ٰ پھر باتھ آتا نہيں " نثال اینی منزل کا کافور ہے " زمیں سخت ہے آسال دور ہے "

" فرياد"

آئے خدا کیا چیز لایا تھا وہاں سے کچھ نہیں ؟ اور لے جاؤں گا میں کیا کچھ یہاں سے کچھ نہیں ؟

آب و آتش ، باد اور منی کی پیدادار ہول اور مرا رشتہ زمین و آسال سے کچھ نہیں ؟

اپنے سارے عم چھپاتا ہوں خزانے کی طرح اور ملے گا کیا مجھے دردِ نہاں سے پچھ نہیں ؟

تھ کو اُئے مالک غرض ہے اک نتیج سے میرے اور مرا مطلب میرے ہی امتحال سے کچھ نہیں ؟

تونے کس کے رکھدیا تقدیر کے اِک جال میں پھر بھی میں نے کچھ کہا اپنی زباں سے کچھ نہیں ؟

دور آدم سے ابھی تک آدمی بے چین ہے کیا ہوا اس آئینِ امن و امال سے کچھ نہیں ؟

قل و خول کے نت نئے فتنے اُجاگر ہوگئے کیا ہوا مظلوم کی آہ و فغال سے کچھ نہیں ؟

گیر سے بھاری ہوا جاتا ہے شر کا زور کیوں سے زمیں تیری ہے اس پہ صنعتوں کا شور کیوں آدی آدمیت کا خزانہ کوٹیا ہے آدی اب ضمیر انبان کا ہی بن گیا ہے چور کیوں

دَور آیا پھر ، وہی فرعون کا ، نمرود کا پھر ، وہی فرعون کا ، نمرود کا پھر وہی نظر آتا ہے ہست و بود کا آدمی کو خوف سا ہے آدمی کے نام سے اِس جہال میں پھر سے سِکۃ جم گیا مردود کا

امت خیر الوری کو شر سے تو محفوظ رکھ سنتِ نور البدیٰ کی روشی ہو ہر طرف گون اُٹھے پھر سے صوتِ حق فضاء میں چار سو مدحت حق کی ہی لب پر چاشیٰ ہو ہر طرف مدحت حق کی ہی لب پر چاشیٰ ہو ہر طرف (آمین)

دد شکوه "

کار زارِ زیست ہے حیا ند، سورج رات اور دن رنج وراحت کے سبب ہےر ضامندی قلندر کی صفت

اور شکوہ فطرتِ آ دم ہے بس .....



کیریں بول اُٹھی ہیں جو پیپ رہی ہیں تصوریں حقیقت جاگ اُٹھی ہے جو نے اُٹھی ہیں زنجیریں جھارت سے فلک نہ کہہ ہمیں تو خاک کا پُتلا بیگو جاتا ہے جب انسان سہم جاتی ہیں تقدریں بیگو جاتا ہے جب انسان سہم جاتی ہیں تقدریں

آئے تلاظم اب کھیر جا ہوش میں آنے بھی دے مانتے ہیں آئے بھی دے مانتے ہیں آئے بھی دے تھے ہیں آئے ہیں دے تھے سے ہم طراحے ، ننگ آچکے ، باز آچکے اب سفینے کو مرے ساحل سے کرانے بھی دے

ہم راہ بن کے دشتِ وفا میں کھہر گئے تم ایک راہرو تھے نہ جانے کدھر گئے اپنی حدول سے ہم کو گذرتا نہ آسکا ہم پر سے حادثات ہزاروں گذر گئے

خوبصورت زندگی کی داستال سکنے رہے زندگی بھر زندگی کے خواب ہی بہنے رہے اپنا دامن عمر بھر کانٹول میں ہی الجھا رہا اُنکا دامن بھر گیا جو پھول ہی چُنتے رہی

داغ کچھ غم سے لگے ، کچھ شادمانی سے لگے کیا دِلِ آزردہ خاطر زِندگانی سے لگے اشک ہی وجبہ خوشی اشک ہی وجبہ خوشی آگ پانی سے لگے آگ پانی سے لگے

لَعُوْش یہ کیسی آدم نادان کر گیا شیطان زندہ رہ گیا ، اِنسان مر گیا شیشے کو توڑنے کی تو سازش تھی اور کی الزام جب گیا تو وہ پھڑ کے سُر گیا

یہ تحائف کیگے آئی ہے ہماری زندگ کروی سیّجائی کا غم ، جُموثی تسلّی کی خوشی چُپ رہیں تو خود فراموشی ، کہیں تو خود سری دیدنی ہے دیدنی ہے آدمی کی بے بی یہ بھی سی ہے ہے کہ شُبْ بھی سورا نہ تھا پھر بھی گھر کا اندھرا اندھرا نہ تھا گھر جو چھوٹا تو خینے میں آیا خیال اپنا گھر ہار تھا کوئی ڈیرہ نہ تھا

خوشی گم ہوگئ اپنی تو سارے غم بھی کھوجائیں اب الیمی بنیند آئے خواب کے عالم بھی کھوجائیں تمتاوں کا سُورج وُهُل چکا ، مُنْزِل کی وُهُن تُوٹی چلو اس رات کی تاریکیوں میں ہم بھی کھوجائیں چلو اس رات کی تاریکیوں میں ہم بھی کھوجائیں

ہوئے ہیں عشق میں ہم کس قدر خیران مت پوچھو زیاں و شود کا ہم سے کوئی میران مت پوچھو میں کہ کیا کہ سے کیا کہ کہ کیا گئے ہم کو کی مران مت پوچھو کرم اتنا کرو اب آخری ارمان مت پوچھو

ملی ہے عمر ساری کام کے دو بل نہیں طنے متے تو ہمیں طنے ہیں اُکے حل نہیں طنے گل واجب گل پودول کا واجب اور ہمارا بھی گلا واجب اُنہیں بانی نہیں ملتے اُنہیں بانی نہیں ملتے ہم کو پُھان نہیں طنے

نظام وُنیا جو مُنتشِر ہے نہ جانے کس دِن بحال ہوگا جواب کیا دیں ، ہر ایک لُبْ پر اگر یہی اِک سوال ہوگا جہاں چہکٹا بھی تاروا ہو ، جہاں سِسکٹا بھی اِک خطا ہو اُس انجمن کی روایتوں سے نباہ کرنا مُحال ہوگا

ر بہر ہمارے تھم کھلانے میں رہ گئے دستور سارے میز کے خانے میں رہ گئے معمار کو تعمیر کا اعزاز مِل گیا مزدور اُپنا بوجھ اُٹھانے میں رہ گئے مزدور اُپنا بوجھ اُٹھانے میں رہ گئے

خُونْ و رُہشت کی وَزیرُوں نے مُنادی پھیردی زِندگی کے اُجلے پُہڑے پر سِیابی پھیردی ریت پر کیا کیا نہ لِکھا تھا اُمگوں سے عزیرز آج اُس تُحریر پر ہم نے ہھیلی پھیردی

پھر مِفَتْ ہیں لوگ کوئی موم سا نہیں اوس کوئی موم سا نہیں اوس پر میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں گرتا ہے ایک جکمتِ عاضر کا کرشمہ گرتا ہے آئینہ بھی گر ٹوفا نہیں

جس طرح دل ہے ضروری دِلنشیں کے واسطے اِک مکال بھی لازمی ہے ہر کیس کے واسطے عمر ساری دیکے عیں اِک گھر بنایا تھا گر اقرباء خیران ہیں پھر دو گُز زَمیں کے واسطے

آدم سے نسلِ آدم اِک دُمْ سے نستگروں دم صَدْ رَبَّك ، صَدْ نَبُ مِیں کِس طُرح بَثْ گئے ہیں لگتا ہے یہ زَمِیں خُود مُحُور سے بَثْ گئی ہے یا ہم ہی آپ اُنچ مُنظر سے بَثْ گئے ہیں

آدمی عَیْب و ہُمُر ہیں مُستَعَد تیرے لئے سارے دَستاویز تیرے ، ہر سَد تیرے لئے ہیں قصیدے ہو اگر تو نیک خو ورنہ یہ کرف مُلامَت ، لفظ بد تیرے لئے

تلخی حَبِی تھی زیرِ تبہم ، نہیں جانے کس کی طرف تھا رُوئے کُن تُم نہیں جانے تم شعر من رہے تھے بڑے انہاک سے لیکن مرا اندازِ تکلم نہیں جانے لیکن مرا اندازِ تکلم

اِک مُرحلہ ہے تُکُنَّ تُکلِّم سے نِمْنَا مُشکل ہے بہت میرے لئیے تم سے نِمْنَا قِسْت سے مِلی ہے ہمیں کاغذ کی یہ کِشْق اور اُس پہ ضروری ہے کلاطلم سے نِمْنَا

خو بدل دیتی ہے یارہ آپ ہی مجوریاں موم کو پھر بنادیتی ہے رو جذبات کی مکشی ہوتی نہیں ہے لا اُبالی کا سبب ناصحا! یہ دین ہے بس کُلی حالات کی

زندگ بجر عِشق کے اُسباق میں مارے گئے اُسباق میں مارے گئے اُسبا کے بیٹھے طاق میں تو طاق میں مارے گئے وہ تو دانا تھے سیای موت نے مارا جنہیں ، بم وہ ویوانے ہیں جو اُخلاق میں مارے گئے

سہارا بے کسوں کو مال و زر والا نہیں دیتا 
یہ کینا پیڑ ہے جو دھوپ میں سابیہ نہیں دیتا 
غلط ہے یہ تمھارا پوچھتے پھرنا زمانے سے 
پتہ آپنا کی کو کوئی بنجارہ نہیں دیتا 
پتہ آپنا کی کو کوئی بنجارہ نہیں دیتا

بن ہے ہی نمر جو چڑھ جاتی ہے اُس مستی میں ہوں جس میں صُنہا ہی نہیں ہے بس وہ بیانہ ہوں میں میں خِرد مُندُول کی کج فہمی پہ حَیرانی میں ہوں اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دیوانہ ہوں میں

تم نے رکھ دی سامنے اپنی کتاب زندگی
کیا کھوں کہ اِک حقیقت ہے یہ ساری داستال
جو پڑھے گا وہ یہی کہتا ہوا رہ جائیگا
پڑھ رہا ہوں آپ بیتی یا تمھاری داستال

عُمر کافی ہے اوب کی تجربہ ہے مختمر اُک قد آور آشا من قد مرا ہے مختمر ول کے آگے حسرتوں کی ہے بڑی کمی قطار وقت لیکن زندگی کا رہ گیا ہے مختمر

چھتے ہیں ہر نظر میں سُر پھر بھی خم نہیں ہے کانٹول کا بانکین بھی پھولوں سے کم نہیں ہے شیشہ صِفَتْ ہیں لیکن پھر سے ہوئے ہیں لیوں جی رہے ہیں جیسے احساسِ غم نہیں ہے

خبر جو اِک نے طُوفان کی آئی تو یاد آیا سَفینہ تو ہے طوفال میں کِنارا جب سے چھوڑا ہے نہ رکھتا ہے تعلق اور نہ مجھ سے بے تعلق ہے کسی نے ساتھ بھی چھوڑا ہے تو کس ڈھٹ <u>سے چھوٹا ہے</u>

غیر موزوں ہے یوں سائے کو ہراسال کرتا

رات کیول جاتی نہیں ہے وہ کار آیا صفیق کی گھنا ہے۔

1029 2-99

بجلیوں نے بھی وہیں آبنا مھکانا جاہا جو پُر تجے مرے دامن کے اُڑانا جایا تم نہیں جاہ سکے جس کو زُمانہ جایا

سابيًا گُل ميں كبھى گھر جو بنانا جابا سى رما ہوں اُسى خُوش بَخِتْ كى صَدِ حِياكِ قبا دل كور بتا ب إى بات كاأفسوس عزيز

نا مُناسب ہے بول اُندھوں کو پریشاں کرنا! باغبانی یه نول آندهی کو تگهبال کرنا! کیا ضروری تھا شبتال میں چراغال کرنا ؟ صنی وم رات کے سابول کو نہ عربیال کرنا و تو بشیاں ہے تو مجھ کو بھی بشیاں کرتا تیری عادت ہے اگر جاک گریبال کرنا وشت کو باغ تو گلش کو بیابال کرنا

آئینہ دکھ کے جلوؤں کو نہ خیراں کرنا گل کو بامال خالات کے تابع کر کے عمع جلتے ہی میہ بروانہ بھی جل اُٹھتا ہے ظلُمتِ شُبْ کا سِتاروں سے تعلق ہے مگر میری ذِلت ہے تو خُود تیری بھی رُسوائی ہے میری فطرت میں ہے بیوند لگاتے جانا کیسی فطرت ہے یہ خاکی میں وُدیعت یارب آب خود این روش پر جھی نظر رکھ ائے عزیز

